زندكی اورشهادت

(خواجہ عین الدین چشی) انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم بکارے کی ہمارے ہیں حسین

جس نے زیرہ تین بھی سجدہ کیا اس پر سلام جس نے مقل کو مصلی کر دیا اس پر سلام

عشق کا فرض کھے اس طرح ادا ہوتا ہے بر نفس معرک کرب و بلا ہوتا ہے

زاہروں کی پیر نمازیں بھی بجا ہیں لیکن سجدہ عشق تہہ رہے اوا ہوتا ہے

اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول تربی ہے تھے یہ لاش نواستہ رسول کی (جگر کوشہ بنول)

غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتداء ہے اساعیل

03%



عمرابوالنصر ترجمه: محمراحمد بانی بتی

الحجازيبليكيشنز

27\_الف گلشن راوى لا مور 260 260

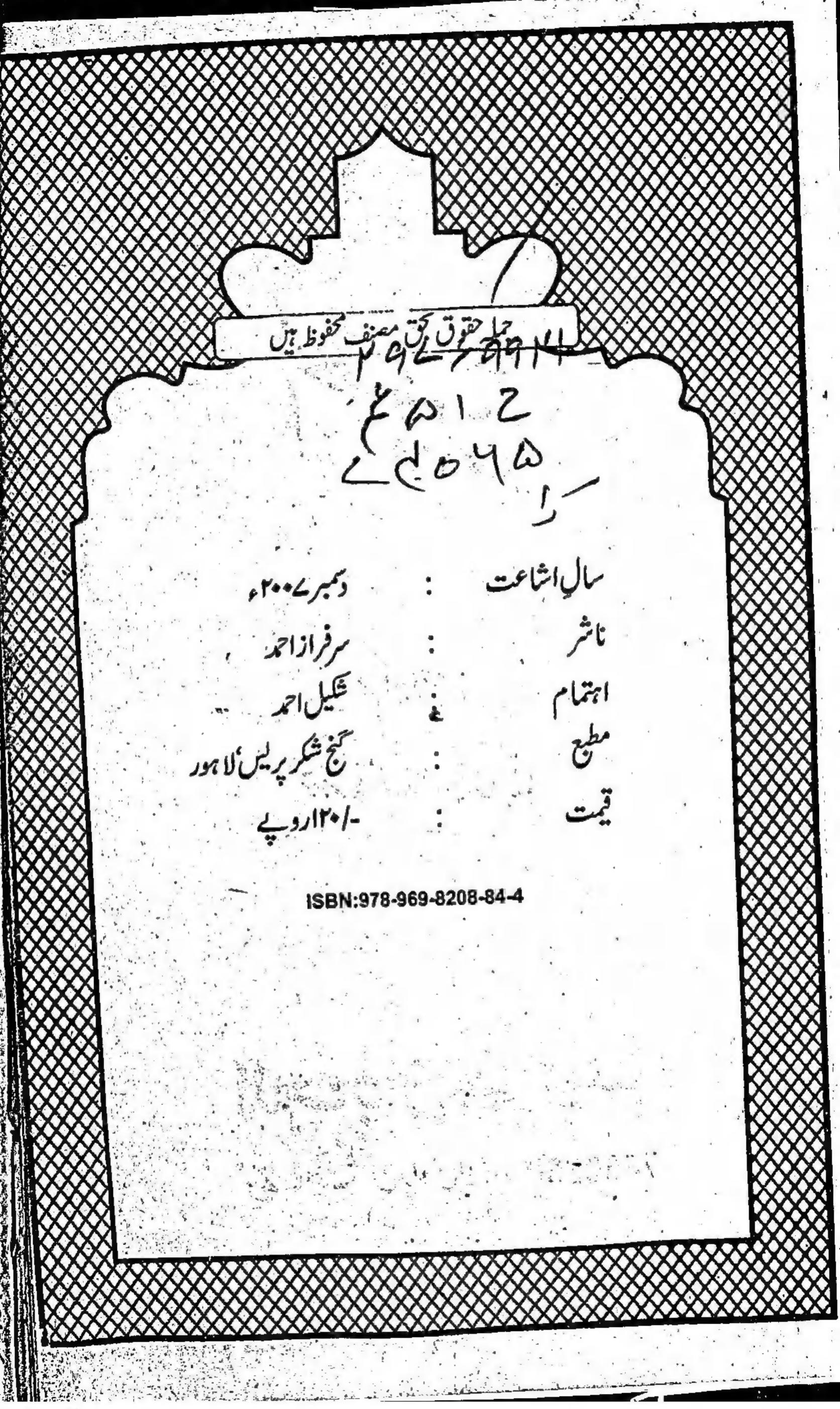

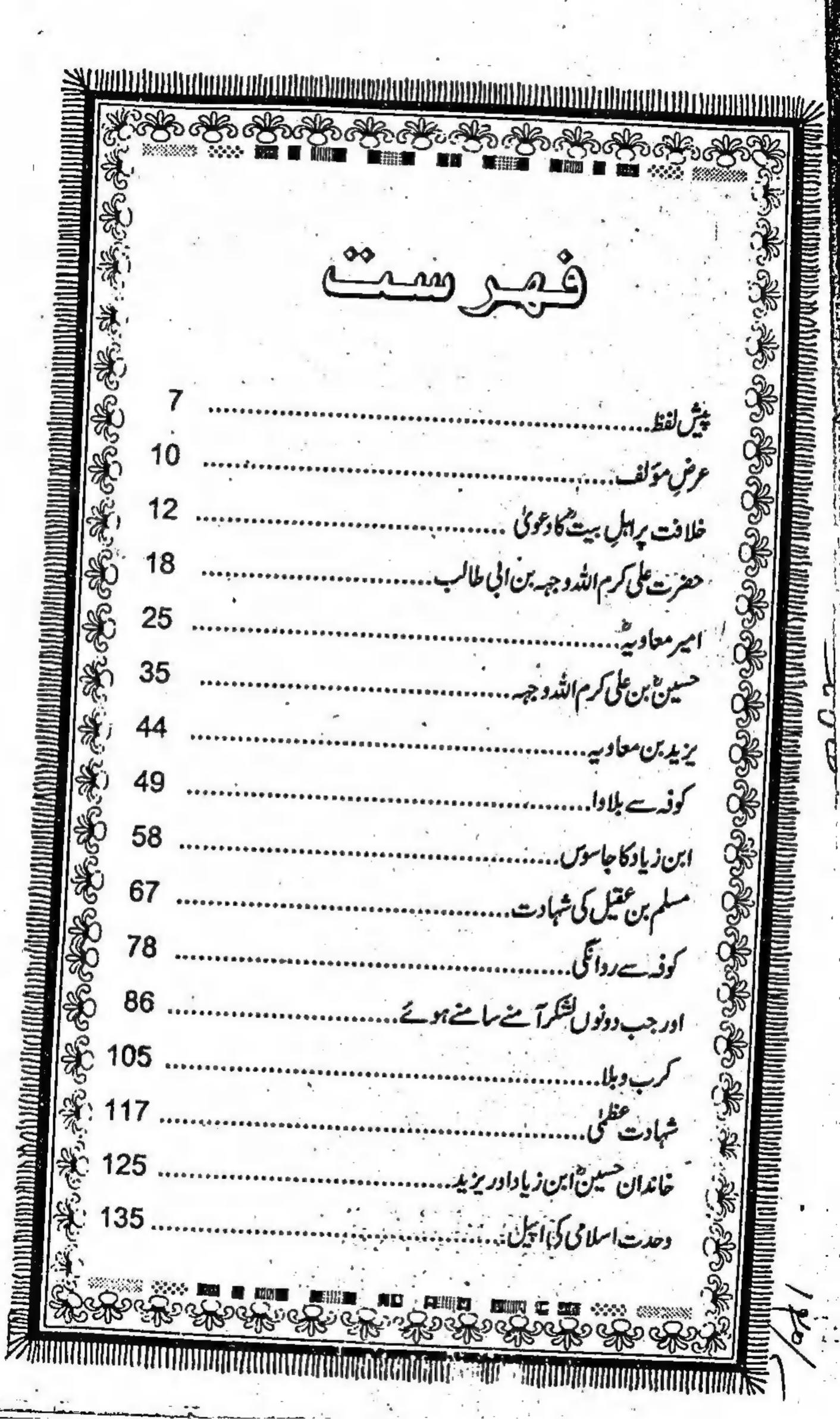

Marfat.com



Marfat.com

## نظرين

مؤرخ کا فرض ہے کہ وہ تاریخی واقعات و حالات بیان کرتے ہوئے جانب واری اور انصاف سے معاملے کے داری اور انصاف سے معاملے کے ہر پہلو پر دوشنی ڈالے کین افسوس ،الیا بہت کم ہوتا ہے جب ہم تاریخ کلصنے بیضتے ہیں تو پیش ہر پہلو پر دوشنی ڈالے کیا افسوس ،الیا بہت کم ہوتا ہے جب ہم تاریخ کلصنے بیضتے ہیں اور ہم مواقعات کوا پنے خیالات ، اپ معتقدات اور اپ عقائد کی عینک سے و کیھتے ہیں اور انھیں کے مطابق اُن پر حکم لگاتے ہیں ،ایک فریق کو مصوم اور دو مرے کو مردو و قرار دیتے ہیں اور کیا ہو کے محافق پنداور منصف ہیں اور کتا ہے کے معدافت پنداور منصف مزاج حضرات کا طریقہ مین ہوتا ہے۔

انصاف وعدل کی صورت اختیار کرنے میں ایک بردی مشکل اور روک بیآ پردتی میں ایک بردی مشکل اور روک بیآ پردتی ہے۔ کہ مصنف کی طرح ناظرین بھی کسی ایک خیال کے پیرو ہوتے ہیں اور جب وہ کسی کتاب میں اینے محدوح کے خلاف کچھ لکھا ہوا دیکھتے ہیں تو خواہ گئی ہی غیرجانب واری ہے لکھا میں اپنے محدوح کے خلاف کچھ لکھا ہوا دیکھتے ہیں تو خواہ گئی ہی غیرجانب واری سے لکھا میں ہو، انھیں پیند نہیں آتا اور مورخ غریب کو برا بھلا کہنے اور اُس کی نیت پرحملہ

كرنے لكتے ہیں۔

بیصورت حال اُس وقت اور بھی زیادہ نازک ہوتی ہے۔ جب معاملہ عام تاریخ سے گزر کر فدہب کی عدود میں داخل ہوجا تا ہے جب ہم کی مصنف کو کی الی محترم ہتی پر کتہ چینی کرتے و کیھتے ہیں جس کا تقارس فدہبی حیثیت کا ہوتو بغیر ایک لحد تو قف کے ہم مصنف کو شتنی اور گردن زدنی قرار دیتے ہوئے کتاب اٹھا کر بھینک دیتے ہیں اور حقارت و پھوائی ہی مشکل اس کیا ہے ملی پیٹ آگئی ہے۔ اور ہرائی کتاب میں پیٹ آگئی ہے۔ اور ہرائی کتاب میں پیٹ آ جانی چاہیے جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ اورا میر معادیہ یا حضرت حین اور امیر معادیہ و جائے۔ یہ طاہر ہے کہ کی حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بھی احترام کرتے ہیں اورا میر معادیہ و بھی اچھا بھی اچھا بھی نے معزز بھتے ہیں لیک بھی اچھا بھی نے ایکن سنی حضرات حضرت حین کواگر چہ بہت معزز بھتے ہیں لیک اضی مدیما نبیوں کی طرح معموم نہیں مانتے۔ پھر بہت سے تی ایسے بھی ہیں جو برید کو گرا اختص مذہباً نبیوں کی طرح معموم نہیں مانتے۔ پھر بہت سے تی ایسے بھی ہیں جو برید کو گرا تھیں مدیما نہیوں کی دیا دو تری کو گرا تھی میں اس کی دیا دو تری کو گرا تھی میں اس کے کی دیا دو تری کی دیا دو تری کی دیا دو اس کی دیا دو تھی کہا تھی میں مطابق کیا۔ ورادی زیاد نے جو پھی کیا تھی برید کی گون کی دیا تھی میں مطابق کیا۔ گئیل میں اور اُس کے منتا کے میں مطابق کیا۔

یہاں بھی کرمصنف اُسی مکش میں بھنس جا تاہے جس کا ذکر اُوپر ہوا۔ لیمی حق ات کے تو ایک فریق کے لعن طعن کا مورد ہے ، اپنے ضمیر کو دبا کرصرف واقعات بیان

#### کرنے پراکتفا کرے تو دوسرے فریق کے سب وشتم کانشانہ ہے۔ مسی مشکل وگرنہ کو یم مشکل مسی مشکل وگرنہ کو یم مشکل

اس کتاب کا مصنف عمر ابوالنصر اُن لوگوں میں سے ہے جواگر چہامیر معادیدگو
اچھانہیں کہتے گریزیدکو تمام واقعات کا پوراڈ مہدار بھی نہیں سجھتے۔ ابوالنصرای امرکوا پی تن موئی اورانساف بیندی کی دلیل سجھتا ہے کہ جوشص حقائق کی روشنی ہیں اُس کے خیال میں جبیبا آیا اُس نے دبیائی اُسے بیان کردیا۔

مترجم کتاب پریفرض عائد بیس ہوتا کہ عمر ابوانصر کے خیالات پرتبھرہ اور محاکمہ کرے کیونکہ اس سے خالفت اور منافرت پھینے کا اندیشہ ہے جس سے بیخے اور الگ رہنے کی انہائی سعی کی گئی ہے۔ اس لیے ترجمہ کرتے وقت نہایت احتیاط سے مصنف کے خیالات ار دوخوال اصحاب تک پہنچا دیئے گئے ہیں۔ اُن پرکوئی رائے زنی بالکل نہیں کی گئی۔ یہ کام ناظرین کرام پر (جن میں تنی اور قعیہ دونوں حضرات نثریک ہیں) چھوڑا جاتا ہے۔ لیکن میر عرض کر دنیا ضروری ہے کہ حضرت حید ن کی میسب سے پہلی سوائے عمری ہے جو پوری جا معیت اور تفصیل سے اُردو میں نتقل کی گئی ہے۔ مصنف کے بعض خیالات سے ب پوری جا معیت اور تفصیل سے اُردو میں نتقل کی گئی ہے۔ مصنف کے بعض خیالات سے ب خرک آپ کو انت اور کی جا کہ جو کھا سے نوری جا معیت اور تفصیل سے اُردو میں نتقل کی گئی ہے۔ مصنف کے بعض خیالات سے ب خرک آپ کو اختلاف ہو لیکن میر حقیقت ہے کہ جو پھا اس نے لکھا ہے بد نیتی سے نہیں لکھا بلکہ جس بات کا اُسے یقین ہے اُسے دیا نت داری سے ظاہر کر دیا ہے۔

شيخ محمرا سلعيل بإني پي



### عرض مؤلف

یہ تہید لکھنے سے پہلے میں نے دیر تک اس امر پر خور کیا کہ آیا میں کتاب کے موضوعات اور طریقہ تالیف پر تفصیل سے روشی ڈالوں یا نہیں۔ آخر یہی فیصلہ کیا کہ تمہید تفصیل وتشرت سے کام نہوں بلکہ قار ئین کوموقع دوں کہ دہ اصل کتاب پڑھیں اور حضرت تفصیل وتشرت کے حالات زندگی ہے جو سبق حاصل ہوتے ہیں ان پڑھل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔

اگریس تمہیدیس تفصیل سے کام تیتا تو اس کالا زم نتجہ بیہ ہوتا کہ جھے قدیم مؤلفین و مصنفین پر بحث و تفید کرنی پڑتی اور بتانا پڑتا کہ ان مصنفین اور مولفین نے اپنی تالیفات کو کس طرح تر تبیب دیا ہے اور حضرت حسین کی در دناک شہاوت کے متعلق اُنہوں نے کن خیالات کا اظہار کیا ہے لیکن بیرکام آسمان نہ تھا۔ ہر مؤلف اور مصنف نے اس بارے میل خیالات کا اظہار کیا ہے لیکن بیرکام آسمان نہ تھا۔ ہر مؤلف اور مصنف نے اس بارے میل ایپ لیے لیے علیدہ دراستہ تلاش کیا ہے۔ اوراپنے اپنے عقیدہ و فرجب کے مطابق حضرت حسین کے حالات زندگی بیان کر کے واقعہ شہاوت کے اسباب پر روشی ڈائی ہے۔ ان میں سے بعض نے واقعی اعتدال پندی سے کام لیا ہے لیکن بعض افراط اور تفریط کی طرف بھی چلے بعض نے واقعی اعتدال پندی سے کام لیا ہے لیکن بعض افراط اور تفریط کی طرف بھی چلے ہیں۔ اگر میں ان سب کتابوں پر بحث و تفید کرنے بیٹھ جاتا تو جس مقصد کے لیے یہ کتاب تالیف کی گئی ہے وہ فوت ہوجا تا اور غیر ضروری مباحث میں اُلجے کررہ جاتا ہو بے نتیجہ کتاب تالیف کی گئی ہے وہ فوت ہوجا تا اور غیر ضروری مباحث میں اُلجے کررہ جاتا ہو بے نتیجہ کتاب تالیف کی گئی ہے وہ فوت ہوجا تا اور غیر ضروری مباحث میں اُلجے کررہ جاتا ہوئی نتیجہ کتاب تالیف کی گئی ہے وہ فوت ہوجا تا اور غیر ضروری مباحث میں اُلجے کررہ جاتا ہوئی ہیں۔ کتاب تالیف کی گئی ہے وہ فوت ہوجا تا اور غیر ضروری مباحث میں اُلجے کررہ جاتا ہوئی ہیں۔ کتاب تالیف کی گئی ہوتے اور شاید ہونے اُلم کو کھوں کے خلاف بھی۔

رت ملین سے خلافت یزید کی مخالف اور کوف کی جانب آ ب

Marfat.com

واقعات نہیں جو یکا کیے ظہور میں آ گئے بلکہ یہ امور واقعات کی ایک کمی کڑی کا ایک صتہ

ہیں جن کا اختام آپ کی شہادت پر ہوا۔ ای لیے میں نے مناسب ہجا کہ حفرت حسین کے اصل حالات شروع کرنے سے پیشتر آن اسباب کا مخترسا تذکرہ کردوں جوامیر معادیت کی توت طاقت کا موجب ہے اور جن کی وجہ ہے آئیں سے جرات ہوئی کہ اپنی زندگی ہی میں بزید کواپنے بعد خلافت کے لیے نامزد کر کے اعمان مملکت سے اُس کے لیے بیعت لے ل۔

میں نے اس تسلسل میں حضرت ملی کرم اللہ وجہہ کے حالات زندگی کا بھی مختصر سابیان ورج میں نے اس تسلسل میں حضرت ملی کرم اللہ وجہہ کے حالات زندگی کا بھی مختصر سابیان ورج میں برحواجہ تاکہ قارئین اس تصادم کے عوامل معلوم کر سکیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور امیر معادیتے کے درمیان رونما ہوا ، جس کا لازم نتیجہ بیتھا کہ دونوں کی اولا دہ سے جھڑے کے دومیان بھی ای شدت سے والدین کے درمیان ہوئے تھے۔ ان جذبات کا عام مسلمانوں پر بھی انتہائی دورس اور گہر ااثر پڑا۔

میں نے اس امر کی پوری کوشش کی ہے کہ وہی واقعات درج کروں جن کی تائید ثقہ بندمور خین اور مشہور ومعروف مولفین نے کی ہے اور اُنہیں اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے اللہ کرے میں اپنی کوشش میں کامیاب رموں۔

عمرا بوالنصر



The second secon

### بسالله الخزالي

# خلاف براال بیت کادوی

حضرت حین کی شہادت شایدسب سے بردا سبب ہے جس کے باعث شیعیت فرقہ بن نے ایک زیردست حیثیت عاصل کر لی اور ضعید بالآخر مسلمانوں کاعظیم الشان فرقہ بن م

یور پی ستشرقین بھی اس نظر ہے گی تائید کرتے ہیں۔ان میں سے بعض تو اس حد

تک براہ گئے ہیں کہ انھوں نے یہ کہنا شروع کر دیا۔اگر حضرت حین کی شہادت کا واقعہ

پیش نہ آتا تو آج شیعہ فرقے کا وجود بھی نہ ہوتا۔لیکن یہ کہنا محے نہیں کیونکہ شیعیت کی بنیاد
اُس وقت بڑ بھی تھی جب رسول الشفائی کا وفات کے معا بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی
خلافت کا نظریہ پیش کیا گیا تھا۔ یہ نظریہ کہ خلافت صرف اہل بیٹ کاحق ہے اور اُن کاحق
انھیں کو ملنا چاہیے برابر دور پکڑتا رہا یہاں تک کہ حضرت حسیق کی شہادت کا جال گدار واقعہ
پیش آیا۔البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی شہادت سے اس نظریے کو پھلنے بھولے
پووان چڑھے اور شدت اختیار کرنے میں بردی مدد لی۔

رسول الله طاقت كا مسئلہ تفا۔ بير مسئلہ بالا تفاق حل نہ ہوسكا بلكہ مختلف طبقات كے درميان كرنا برا وہ خلافت كا مسئلہ تفا۔ بير مسئلہ بالا تفاق حل نہ ہوسكا بلكہ مختلف طبقات كے درميان اختلاف كا ايك ذريعہ بن كيا۔ ان ميں ہر طبقہ اپنے آپ كوخلافت كا جائز مستحق سجھتا تھا اور اس بارے ميں دوسرے كاحق تسليم كرنے كے ليے تيار نہ تھا۔

نامزدنفرمايا تفارة بالمنظم كي وفات كمعا بعدمه لمانون كوايك السيدة جود كي ضرورت كا احماس مواجو حکومت کا انظام والصرام ہاتھ میں کے سکے اور ملت اسلامیہ کا شیرازہ بكرنے ندوے۔خلافت كى اہميت اور ضرورت برتو تمام مسلمان متفق ہو محتے كيكن خليفہ كے بارے میں اتفاق نہ ہور کا۔انسار کہتے تھے کہ خلیفہ ان میں سے ہونا جا ہے۔ مہاجرین کا کہنا تھا كەربىت أنبيس ملناجا بيد بنوباشم كادعوى تھا كەخلافت صرف ابل بيت كاحق ہے۔ انصاری دلیل میمی کدانهول نے نہایت آ ڈے وقت میں رسول الترافید ای مدو كاورة بالملك عراته من وات من شريك رب يهال تك كدمارا ملك عرب آب كالمطبع موكميا \_رسول التداليلي إلى وفات كرونت أن ينها يت خوش منه -انصار کے مقابلے پرمہاجرین اسے دعوے کی تائید میں بیدلیا پیش کرتے تھے كررسول المتنافية الرسب سے يہلے جولوك ايمان لائے وہ مهاجرين بى منے۔ أنہول نے ہ کے ساتھ مکہ مرمہ کے کافروں کے ہاتھوں شدیدترین مظالم برداشت کیے لیکن أف تك ندكى ووتفور مع منظميكن اس كے باوجودا نبول نے بھى صبر كادامن باتھ سے نہ جانے دیا۔وہ رسول النظام کے ہم توم اور ہم قبیلہ ہیں۔وہ قریش میں سے ہیں۔الل عرب اگر مطيع موسكتے بي تو صرف أتحيس كے سامنے اس ليے و بى خلافت كے تن دار بيں۔ جب انسار کی طرف سے سے ویز پیش کی گئی کرایک امیر انسار میں سے موجائے اورایک مهاجرین سے تو مهاجرین نے اس کی شخت مخالفت کی اور سی طرح اس تجویز برراضی نه دوئے محدودی دریک مقیفہ تی ساعدہ میں بحث ومباحث کا بازار کرم رہا۔ آخر حصرت ابو بر صديق كى خلافت پردونوں فريق متفق موسكے اور مهاجرين وانصار كے در ميان خلافت كا جفارا بميشه کے ليے تم ہوكيا۔

انصار نے تو صدق ول سے حصرت ابو بمرصد بق طے آھے سرتنگیم خم کر دیا اور بالا تفاق ان کی خلافت تنگیم کر لی کین حضرت علی کرم الله وجہہ خلافت پران کاحق تنگیم کرنے کے لئے آپ کو تیار نہ کر سکے۔ان کا کہنا تھا کہ خلافت مرف اہل بیت نبوی آبادی کا کھیے کا جے اور رسول النظافی کا سب سے قربی عزیزی سخت ہے کہ اسے خلافت کی فرمہ داریاں تقویف کی جا میں ۔خاندان بنی ہاشم خاندان ابو براسے زیادہ معزز ہے۔اور اگر جہاجرین سقیفہ نی ساعدہ میں بنی انسانہ کے سامنے اپ دعوے کی تائید میں رید لیل پیش کر سکتے ہیں کہ وہ رسول النظافی کے ہم قوم اور ہم قبیلہ ہیں تو آل بی کا انتقاد اور اہل بیت ہی مہاجرین اس کے سامنے اپ دعوے کی تائید میں پیش کر سکتے ؟ معزت ابو بر صدیق اور حضرت عرفاروق اس کے عہد خلافت میں مسلمان جنگوں میں معروف رہے ۔ان کی ساری اور حضرت عرفاروق اس کے عہد خلافت میں مسلمان جنگوں میں معروف رہے ۔ان کی ساری توجہ اپ دشمنوں کو زیر کرنے پر میڈول رہی اور کی شخص کو خلافت کے مسئلے پرغور کرنے کی مہلت نہ ملی۔

حضرت عثال کے عہد میں پہلی باراس فتنے نے سراٹھایا اور باغی آپ کے تی فلا فت کو چینئی کرنے گئے۔ بالآ خربیہ بغاوت آپ کی شہادت پر منتج ہوئی حضرت عثال کی شہادت کے بعد خلافت حضرت علی کوم اللہ وجہہ کے ہاتھ میں آئی ۔اس وقت اہل بیٹ کی فلا فت کے نظر یے نے زور پکڑا اوراس نظر یے کے حامیوں نے کہنا شروع کیا۔

"امانت کا شارمصال عامہ میں سے نہیں جے امت کی صوابدید پر چھوڑ ویا جائے اور جے وہ نتخب کرے وہی خلیفہ بننے کا مستحق ہو بلکہ بیدوین کا ایک رکن ہے جس کے متحلق نبی بھی غفلت سے کام نہیں لے سکتا اور نہ وہ اسے امت کے سپر دکر سکتا ہے۔ نبی کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی زعرگی میں خلیفہ اور امام کا تعین کر جائے۔ چنا نچے رسول ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی زعرگی میں خلیفہ اور امام کا تعین کر جائے۔ چنا نچے رسول اللہ فائل اللہ فائل کے ایک ایک رغرا دیا تھا۔ ایٹ اللہ فائل کیا نہ خلیفہ نامز وفر ما دیا تھا۔ ایٹ اللہ فائل کیا نہ کا میں خلیفہ نامز وفر ما دیا تھا۔ ایٹ اللہ فائل کیا نے دھرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنی زعرگی ہی میں خلیفہ نامز وفر ما دیا تھا۔ ایٹ اس

دعوے کے جبوت میں انہوں نے چندا حادیت بھی پیش کیں۔
اس نظر ہے کے تحت حصرت علی کرم اللہ وجہد کا لقب وسی قرار دیا گیا اور وجہ تسمید
سے بتائی گئی کہ رسول اللہ ظافی آئے اپنے بعد حصرت علی کرم اللہ وجہد کی خلافت کے لئے
وصیت فرمادی تھی اس لئے آپ رسول اللہ ظافی اللہ علی تا ایک وسی تغیر ہے۔

الاتال المسلمان المسلمان الموران وحدرت كارم الشدوج مل مهادت كي اعد المسلمان الموحد المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان الموجد المسلمان المسلمان الموجد المسلمان المسلمان الموجد المسلمان المسلمان الموجد المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان الموجد المسلمان المسلما

حفرت حمين ان اوگوں میں سے نہ سے جو خلافت کوئرت اور وجاہت عاصل کرنے کا ذریعہ بچھتے ہے۔ عامتہ اسلمین نے آپ کی بیعت کرنے پر امرار کیا اور آپ نے بید کھے کرکہ بزیرخلافت کا ہرگز الل بین، اُن کی بیدرخواست منظور کر لی۔ آپ کی بیعت کرنے میں اہل عراق اور بالحضوص اہل کوفہ بیش بیش ہے۔ انھوں نے آپ کو کھا کہ آپ عراق تشریف لے آپ ہم ہرطرح آپ کی ہددکریں گے۔ اور اگر دشمن سے لڑنا بھی پڑا تو آپ کے دوش ہدوش جنگ میں جھے لیں گے۔ حضرت حسین کو لکھ بھیجا کہ واقعی بھاں کے باشندے آپ کے ساتھ ہیں، آپ بلا تو قف بھاں تشریف لے آپ میں ۔ چنا نچے حضرت میں نا ہے جاتی ہو اگر دھرت میں نا ہے جاتی ہو اگر دھرت میں نا ہے۔ اہل دعیال اور چندساتھ وی کے ساتھ عراق تشریف لے آپ میں ۔ چنا نچے حضرت میں نا ہے اہل دعیال اور چندساتھ وی کے ساتھ عراق تشریف لے آپ کے ساتھ میں اور چندساتھ وی کے ساتھ عراق تشریف لے آپ کے ساتھ اور چندساتھ وی کے ساتھ عراق تشریف لے آپ کے ساتھ اور چندساتھ وی کے ساتھ عراق تشریف لے آپ کے ساتھ اور چندساتھ وی کے ساتھ عراق تشریف لے آپ کے ساتھ اور چندساتھ وی کے ساتھ عراق تشریف لے آپ کے ساتھ وی کے ساتھ عراق تشریف لے آپ کے ساتھ وی کے ساتھ عراق تشریف لے آپ کے ساتھ کو ساتھ عراق تشریف لے آپ کے ساتھ کو ساتھ عراق تشریف لے آپ کے ساتھ کی اور کے ساتھ کو ساتھ کو ای کی ساتھ کو ساتھ کی کو ساتھ کی کے ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کی کے ساتھ کو ساتھ کی کو ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کی کے ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کی کہ کو ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کی کے ساتھ کر ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کی کو ساتھ کی کو ساتھ کی کو ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کی کے ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کی کے ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کی کو ساتھ کو ساتھ کی کو ساتھ کو ساتھ کی کے ساتھ کی کو ساتھ ک

آپ عراق جا کراپ خالفوں ہے جنگ چیٹرنا نہ جائے تھے۔اگر آپ کا مقصد بی ہوتا تو آپ اپ ساتھ اپ الل وعیال کونہ لے جاتے۔اگر آپ ورحقیقت اختلاف درانشقاق پیدا کرنا چاہتے تو آپ عراق جائے میں اتی جلدی بھی نہ کرتے بلکہ مکہ کرمہ ہی میں بیٹھ کراپ آ دمیوں کے ذریعے ہے مملکت اسلامیہ میں (نعوذ ہاللہ) فتنہ و فسادی آگ جو کا کرلوگوں کو بغاوت پرا کساتے رہتے اوراس طرح اپنا حقیق مقصد، بردی آسانی اورخش اسلوبی سے حاصل کر لیتے۔

آپ نے کوفہ کا قصد صرف اس لیے کیا کہ آپ کو پکا یقین تھا، تمام اہل عراق آپ کے ساتھ ہیں۔ اُنھوں نے آپ سے بیعت کر لی تھی اور شم کھائی تھی کہ ہم ہر جال میں آپ کی مدد کریں گے لیکن جب آپ کوراستے میں معلوم ہوا کہ کوفہ والوں نے غداری کی ہاور وہ آپ کا ساتھ چھوڑ کراین زیاد ہے اُس کے ہیں تو آپ نے واپس مکہ مرمہ جانے کا ارا دہ کیا اور این خالفین سے فر مایا:

ووتم نے تو میری مددسے دست کئی اختیار کرلی اور میری بیعت تو دوی اس لیے اب میں تم میں جھوڑ کروا ہی جاتا ہوں کیونکہ میرے لیے بید مناسب نہیں کہ میں تم جیسے لوگوں کو دوبارہ اپنی معیت کی دعوت دوں اور تم سے اپنی تا سیداور مدد کے لیے درخواست

كرول-

اس واقعے ہے ہے چاہ کہ حضرت حسین امن وامان کے کتے خواہش مند سے اور فتنہ وفساد سے کس طرح دور رہنا چاہتے ہے۔ اگر آپ کی طرح آپ کا دشمن بھی امن وسلامتی کی راہ اختیار کرتا اور فتنہ وفساد سے دور رہتا تو حضرت حسین واپس مکہ مرمہ تشریف وسلامتی کی راہ اختیار کرتا اور فتنہ وفساد سے دور رہتا تو حضرت حسین واپس مکہ مرمہ تشریف لیا ہے تا فول سے تعرض نہ کرتے لیکن آپ کے ثافین کی غرض ہی میقی کے آپ کے افعول سے تعرض نہ کرتے لیکن آپ کے ثافین کی غرض ہی میقی کہ جس طرح ہو حضرت حسین اور آپ کے ساتھیوں کوشہید کردیا جائے اور اس طرح بزید کی فظروں میں سرخرو کی حاصل کی جائے۔ اس لیے اُنھوں نے حضرت حسین کی مصالحانہ پیش فی مصالحانہ پیش آیا۔



# حصرت على كرم الشروجيدين الى طالب

مؤرفين نے صرت علطى سے كام ليتے ہوئے خلافت كوائر كونهايت وسيع كرديا اوران بادشا مول كوبهى خليفه كالقب ويديا جوخلفائ راشدين ك بعد بنواميداور بنوعباس میں ہوئے خلافت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمانوں کے باہمی مشورے سے طے پائے اور صرف اس محف کو تغویض کی جائے جو تقوی اور طہارت کے اعلی معیار پر پہنچا موامو-وه عدل واتصاف كوقائم ركے كوفض كى ناجائز رعايت كاأس كول مس خيال تك ندا ئے وہملكت ك فرائے كواپنا عال ندمج بلكدرعا يا كامال خيال كرے اور أسے أى کے فائدے کے لیے خرج کرے ۔اس کا برال اس بات کا آئینہ دار ہو کہ وہ انتہائی مخلص، صادق اورعدل والصاف كانقاضول كانو في يورا كرف والاب-ان امورکومدنظرر کے ہوئے جب ہم شابان بنوامیہ کود یکھتے ہیں تو ان میں کوئی بھی بات الی بین پائی جاتی جس کی بناپرائھیں خلیفہ کے مقدس خطاب سے توازا جاسکے۔ اُتھوں نے خلافت مسلانوں کے باہی مشورے سے حاصل نہی بلکہ دیر بادشاہوں کی طرح موروتی طور پر حاصل کی جو باپ کے بعد بیٹے کی طرف اور بھائی کے بعد بھائی کی طرف معلى موتى ربى ـ سياست كاجوراستدا تعول في اين كيا تقاده أس راسة سے بالکل مختلف تھاجس پرخلفاء راشد بن کامزن عظے۔ تتخصی حکومت کی بنیادسب سے پہلے امیر معاوید نے رکبی اور اس کے خطوط بھی العيل في المتعين كير حضرت على كرم الله وجهدا ورامير معاوية كى مخالفت بهى اى سياست كا

منیجی جوامیرمعاویدنے اپنے لیے اختیاری تھی۔اس میں کوئی شبہہ ہیں کہ امیرمعاوید کوجو و نیوی کامیا بی نصیب ہوئی وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کونصیب نہ ہوتگی۔ قبائل عرب کی بڑی تعداد نے حضرت علی كرم الله وجهد كوچھوڑ كرامير معاويدكى اطاعت قبول كر لى حالانكدامام الوقت اورخليفة المسلمين حضرت على كرم الله وجهه بى تضال كى وجه بيمى كماسلامي فتوحات کی کشرے اور مغلوب قوموں کی ساری دولت عرب کے خزانوں میں منتقل ہونے کے بعد بیہ قبائل عيش وآرام كى زندكى كزارنا اوررتك ركيول مين وفتت صرف كرنا جا بيت من في كنان ی خواہشات اور ارادوں کے راستے میں سب سے برسی روک حضرت علی کرم اللدوجہہ منے عیش وآ رام سے وہ کوسول دُور بھا کتے تھے اور رنگ رلیول سے اٹھیں کسی قتم کا واسطہ نه تقاروه انتهائي مختى مخص اور بروي منصف مزاج حاكم يتفيد أن كابروا مقصد حق اورانصاف ى اعلى روايات قائم كرنا تها كونى كمز وراورضعيف مخفس بيكى عدالت سياينا في كيه بغير واپس نہ جاتا تھا اور کسی برے آوی کی مجال نہ تھی کہوہ اپنی بردائی کی دجہ سے کسی برعنوائی کا مرتكب موسكے۔ آپ كابيسلوك تفا۔ آپ كے سكے بھائى عقبل كاواقعہ كون بيس جانتا۔ جب أنهول نے بیت المال سے مجھ مال، جس برأن كاحق شدتھا، مانكا تو حضرت على كرم الله وجهدنے صاف انکار کرویا۔اس پروہ حضرت علی کرم اللدوجهدکوچھوڑ کرامیرمعاویہ سے جا ملے انھوں نے عقبل کو تین لا کھ دینار دینے کا تھم دیا۔اس موقع پر عقبل نے اپنا بیمشہور ققرہ

"ان اختی خیولی فی دہتی و معاویة خیولی فی دنیای"

(ویلی لحاظ ہے میرے لیے میرا بھائی سب سے بہتر ہے اور دینوی لحاظ ہے
میرے لیے معاویہ سے بہتر ہے)
میرے لیے معاویہ سے بہتر ہے)

اس میں کوئی شہر جہیں کہ ایسے بلند کر دار مخص سے خود عرض اور لا کچی لوگوں کوکوئی امیر جہا ہیں کہ ایسے بلند کر دار مخص سے خود عرض اور لا کچی لوگوں کوکوئی امیر معاویتہ ہے۔ ایسے لوگوں کے طجاو مادی امیر معاویتہ ہے۔ اسے لوگوں کے طجاو مادی امیر معاویتہ ہے اسے لی جہاں تھے جھوڑ کر امیر معاویتہ سے لی جنانچیاس تھے جہوڑ کر امیر معاویتہ سے ل

کے تے اور اس صلے میں اُن سے بیش قرار وظیفے اور انعام وصول کرتے تھے جو اُخیں حضرت علی کرم اللہ وجہدسے کی صورت میں نامل سکتے تھے۔
حضرت علی کرم اللہ وجہد تقوی وطہارت میں اسلام کا مکمل نمونہ ، احکام شریعت کے حدورجہ پابند اور دین لحاظ سے انہائی بلند مرتبہ خص تھے۔فقہ اور دین امور میں آپ کو

کمال حاصل تفا۔ آپ کے ہر کمل میں خواہ وہ حکومت سے تعلق رکھتا ہویا جنگوں سے دیمی سارینا سات سے ایس کے مرکب میں خواہ دہ حکومت سے تعلق رکھتا ہویا جنگوں سے دیمی

بهلوغالب ربتانها آپ د نبوی خواهشات کو بھی من وانصاف برغالب ندانے ویے تھے میں میں در استان میں در

شہوات نفسانی سے دور بھا کے متھاور حرص وار جھی آپ کے پاس بھی نہ پھٹائی تھی ۔لین ایک سیاست دان کے لیے جن ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کے بہاں موجودنہ

تفے۔سیاست نام ہے جھوٹ اور فریب کااور کامیاب سیاست دان وہی ہوسکتا ہے۔جوہر

جائز وناجائز حربه استعال كر كے مخالف كوزىر كر سكے ليكن حضرت على كرم الله وجهد ميں بيد

بات كمال في ؟ آب ايك دين معلى تقد دنيا كامركام ده الله تعالى كى رضاك ليكري

سے، بندول کی خوشنودی کے لیے ہیں۔ آپ کے اخلاق کی بہترین تصویروہ ہے جوعدی بن

طائم في الميرمعاوية كمامنان الفاظ سي ميني مي

ودعلی کرم الله وجہ تن وانساف پرجی بات کہتے ہیں اور جو فیصلہ دیتے ہیں وہ قطعی اور عدل و انساف پرجی ہوتا ہے۔ حکمت اُن کے پہلوؤں سے اور علم اُن کے چاروں اطراف سے پھوٹ پھوٹ کر لکاتا ہے۔ ویا اور اس کی خوش نمائی سے اُنھیں وحشت اور محمرا ہٹ ہوتی ہے۔ رات کی تاریخی میں اُنھیں سکون ملتا ہے۔ وہ بے انہتا ہم نبو بہائے والے اور بے حد غور وفکر کرنے والے آدمی ہیں۔ تنہائی میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتے والے اور بے حد غور وفکر کرنے والے آدمی ہیں۔ تنہائی میں اپنے کوئی اعزاز پند نہیں ہیں۔ سادہ لباس اور روکھی سوکھی روٹی کے دلدادہ ہیں ۔ اپنے لیے کوئی اعزاز پند نہیں ہیں۔ سادہ لباس اور روکھی سوکھی روٹی کے دلدادہ ہیں ۔ اپنے لیے کوئی اعزاز پند نہیں ہیں۔ سادہ لباس اور روکھی سوکھی روٹی ۔ کے دلدادہ ہیں ۔ اپنے لیے کوئی اعزاز پند نہیں ہیں۔ سادہ لباس اور روکھی سوکھی روٹی ۔ کے دلدادہ ہیں ۔ اپنے لیے کوئی اعزاز پند نہیں ۔

میں۔مساکین سے محبت کرنے ہیں۔کوئی بردا آ دمی کسی کزور پرظلم کرے آپ کی سردات نے نہیں سکتاں کے کی ضعید اس کے میں مرسوس میں میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں م

وو در میں دین کے رائے میں رکاوٹ پیدا کرون گااور نداسے معاملات میں کئ

בווסנפט לונפונונאפט לבי

ان دونوں نے کہا''اگراآ پ حضرت عثمان کے مقرر کیے ہوئے ممال کو برطرف
ای کرنا جا ہے ہیں تو کم از کم معاویہ کو باقی رہنے دیں کیونکہ معاویہ کی طاقت بردی زبردست
ای کرنا جا ہے ہیں تو کم از کم معاویہ کو باقی رہنے دیں کیونکہ معاویہ کی طاقت بردی زبردست
ہے ادر اہل شام ان کے بوری طرح مطبع ہیں ۔اس میں آپ کے لیے کسی اعتراض کی

منجائش بھی نہیں کونکہ آپ سے پہلے حصرت عراضی شام کاعابل مقرر کر ہے ہیں۔' ''واللہ! میں دودن کے لیے بھی معاویہ کو برسرافتد ارند ہے دوں گا۔' فریب کاری اور حیلہ جوئی کو آپ کے مذہب میں مطلق دخل نہ تھا ہمیشہ تن بات کہتے ہے اور اس بات کی پروا نہ کرتے ہے کہ کوئی ناراض ہوتا ہے یا خوش ایک خطرناک جنگ کے بعد جس میں آپ کے لئکر نے خالفین کو فکست فاش دے دی، آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمانا:

و خبردار، دشمنول بل سے کی کوقیدی ندینانا۔ کسی زخی پر ہاتھ ندا تھانا اور کسی کا اندیجھنا۔

آپ کے نظر نے ان ہدایات پر پوری طرح عمل کیا نہ کی کوقیدی بنایا نہ کی زخی

برہاتھ اُٹھایا اور نہ کسی کا مال چینا۔ جب آپ سے ایک شخص نے دریا ہت کیا کہ امیر الموشن جب آپ نے انھیں قیدی بنانے اور اُن کا مال لینے سے منع فر مادیا ہے، پھر ہمارے لیے

جب آپ نے اُٹھیں قیدی بنانے اور اُن کا مال لینے سے منع فر مادیا ہے، پھر ہمارے لیے

ان لوگوں سے لڑنا کس طرح جائز ہوا؟ تو حصرت علی کرم اللہ وجہدئے جواب میں فر مایا:

''موحد بن اور کلمہ گو یوں کو نہ قیدی بنایا جا سکتا ہے اور اور نہ اُن کے اموال سے

کسی قتم کی غذیمت حاصل کی جاسمتی ہے۔ البتہ آگر وہ سرکشی کریں تو اُن سے لڑنا جائز ہے۔ اس لیے تم ان باتوں کوجن کی دیا تہمیں پتانہیں، چھوڑ دواور جو پچھ تھیں تھم دیا گیا ہے۔ اس لیے تم ان باتوں کوجن کی دیا تہمیں پتانہیں، چھوڑ دواور جو پچھ تھیں تھم دیا گیا ہے۔ اس کی ترین دہو۔''

حفرت علی کرم اللہ وجہدی اپنے وشمنوں پر مہر بانی کی ایک نہیں سیروں مثالیں موجود ہیں صفین میں جہاں آپ کی فوجوں کی فرجیزا میر معاویت کی فوجوں سے ہوئی تھی ،امیر معاویت کی فوجوں نے پائی پر فضہ کرلیا تھا۔حضرت علی کرم اللہ وجہدی فوج کو پائی لینے کی اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔لیکن جب بعد میں پائی پر حضرت علی کرم اللہ وجہدی فوجوں کا قبضہ ہوگیا تو آپ نے امیر معاویت کی طرح اُن کی فوج کو پائی لینے ہے نہ اللہ وجہدی فوجوں کا قبضہ ہوگیا تو آپ نے امیر معاویت کی بائی اسکا ہے۔ای طرح امیر معاویت نے دکا بلکہ اجازت دے دی کہ جوجا ہے دریا ہے یائی لے سکتا ہے۔ای طرح امیر معاویت نے اسکا جا تھا۔

ا پی سیاسی وجوت کوکامیاب بنانے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو برمرعام برا بھلا کہنے کا طریقہ تکالاتھا۔لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے مددگاروں اور حامیوں کوئن سے منع کر ویا آیا کہ امیر معاوید کو برا بھلانہ کہا جائے ایک مرتبہ جب آپ کو بیڈ برلی کہ جمر بن عدی اور عمروبن الحمق امیر معاوید کو برا بھلائے اور اہل شام پرلعن طعن کرتے ہیں تو آپ نے ان دونوں کو بلا بھیجا اور ان سے اس حرکت کا سبب پوچھا۔ اُٹھول نے کہا:

وديامير الموشين! كياجم في يراوروه باطل يربيس--

حفرت علی کرم الله وجهد نے فر مایا " بے جنگ ہم حق پر بین کین مجھے ہے بات بخت نا پہند ہے کہ محصارا شارگالیاں ویے والوں اور لعنت ملامت کرنے والوں میں کیا جائے ہم العنت ملامت کرنے والوں میں کیا جائے ہم العنت ملامت کرنے کے بجائے بید عاکر و کہ اے اللہ! ہمارے درمیان جوخونریزی ہور ای العنت ملامت کرنے رہے ہیں آپ پس میں سلم صفائی سے رہے کی تو فیق عطافر ما۔ آئیس ہدایت ہے اسے بند کر دے۔ ہمیں آپ پس میں سلم صفائی سے رہے کی تو فیق عطافر ما۔ آئیس ہدایت دے کہ وہ جہالت چھوڑ کرحق کی طرف متوجہ ہوں۔ اور سرمشی کی راہ ترک کر کے صراط متنقیم برگامزن ہوجا کیں۔"

ان تمام باتوں کے علاوہ آپ اپنی اور اپنی عمال کا محاسبہ کرنے میں بھی بری بختی ہے کام لیتے تھے۔ جہاں تک اپنی نفس کا محاسبہ کرنے کا سوال ہے اس میں کسی کو مطلق شہر نہیں ہوسکی ، عمال کے محاسبے کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ آپ کے دومتاز عامل ، مصقلہ بن مہیرہ شیبانی اور یزید بن تجہ بھی آپ کی بخت گیری کی تاب ندلاکر آپ کوچھوڈ کر امیر معاویہ سے ل گئے تھے۔ یزید بن تجہ بھی کوآپ نے ارک کا حاکم بنایا تھا۔ اس نے خراج کے جیس بزار در ہم غبن کر لیے۔ جب آپ کوغبن کا پتا چلاتو آپ نے اُسے طلب فریایا اور یو جھا:

"جومالتم نے غین کیا ہے وہ کہاں ہے؟" اُس نے جواب میں کہا "میں نے کوئی غین بیں کیا۔" اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہد نے اُسے دُر وں سے مارا اور قید کر دیا۔ وہ کی طرح قید سے نکل کرامیر معاویہ کے پاس جا پہنچا۔ امیر معاویہ نے اس کی بری خاطر داری
کی اور اُس کی جو تخواہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مقرر کر رکھی تھی وہی شام میں مقرر کر دھی تھی دی۔ یہ مدت دراز تک امیر معاویہ کے پاس شام میں رہا۔ جب امیر معاویہ نے مراق فئے کیا تو وہ بھی ساتھ تھا۔ اُنھوں نے اسے عراق کا حاکم بناویا۔
مندرجہ بالا حالات و واقعات بیان کرنے سے ہمارا مقصد اس سیاست کا چرہ وکھانا تھا جس پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ گامزن تھے۔ ان امور سے پتا چلا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنی سیاست اور عادات و اطوار کے لیاظ سے واقعی اس قائل تھے کہ آپ کو خلافت کی ڈمدواریاں سونی جا تیں اور سلطنت کی تجہدا شت آپ کے پردکی جاتی۔



#### اميرمعاوب

بنوہاشم کونبوت کاشرف حاصل ہوا تھا عرب کے کی دوسرے قبیلے کے لیے بیمکن نہ تھا کہ وہ بیشرف حاصل کرسکتا۔ رسول اللہ کا گھڑ کے دعوائے نبوت کے بعد مکہ مرمہ کے تمام روسانے آپ ہٹا گھڑ کی مخالفت پر کمر با عرص اور پوری کوشش کی کہ رسول اللہ کا آپڑ کا مشن کا میاب نہ ہونے پائے کی کا اللہ تعالیٰ نے اُن کی کوششوں کونا کام کیا اور وہ اسلام کو چھو لئے پھلنے سے نہ روک سکے اور اُن صناو ید عرب کو جو اسلام کی مخالفت میں پڑی پیش سے مخود اسلام کی اُن فوش میں آ نا پڑا۔ اُنھیں لوگوں میں ابوسفیان اور ان کے بیٹے بھی ہے۔

یزیدبن افی سفیان نے اسلامی جنگوں میں جوکار ہائے نمایاں انجام دیا اُن کے مسلے میں انھیں شام کی ولایت تفویض کی گئے۔ اُن کی وفات کے بعد شام کی عنان حکومت اُن کے بھائی امیر معاویہ بن افی سفیان کے ہاتھ میں آئی۔ اُنھوں نے وہاں کا انظام نہایت خوش اسلوبی سے کیا اور اُسے پورے طور پر قابو میں کر لیا۔ وہ وہاں کے حاکم مطلق نہا ہے جو حکم چاہیے تھے دیے تھے۔ کی کو دم مارنے کی مجال نہی۔ شام پر امیر معاویہ کا اقتدار اننا وسیح ہوگیا کہ آگر چہوہ مملکت اسلامیہ کا ایک حصد اور صوبہ شار ہوتا تھا لیکن اس کا تعلق دوسری ولایات اور دار الخلافے سے برائے نام رہ گیا تھا۔ اس طرح کو بنوامیہ نبوت کا شرف تو حاصل نہ کر سکے مگر دینوی جاہ وعزیت اور حکومت کا منصب اُنھیں ضرور حاصل ہو گیا۔ بنوا میں جا کر آباد ہونے

امیرمعاوی بہاہت عقل مند دوراندی ، حوادث سے سبق عاصل کرنے والے اور
نا گہانی آفات کا پہلے ہی بچاؤ کر لینے والے فحص تھے۔ اُنھوں نے فراست سے بھانی
لیا تھا کہ ایک دن ایبا ضرور آئے گا جب اُنھیں شام کی دلایت سے معزول کرنے گا
کوششیں کی جا کیں گی ،ان کے اقتد ارکوچینے کیا جائے گا اور ان کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے
گا۔ اُنھوں نے ایس صورت حال بیدا ہونے سے پہلے ہی پیش بندیاں شروع کر ویں۔
بنو کلف ایک نہایت طاقت ورقبیلہ تھا جوشام میں آبادتھا۔ اُنھوں نے اس قبیلے وہاتھ میں
لینے اور اس کے ذریعے سے سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی ایک اُڑ کی سے شادی کر
لینے اور اس کے ذریعے سے سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی ایک اُڑ کی سے شادی کر
لینے اور اس کے ذریعے سے سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی ایک اُڑ کی سے شادی کر
لینے اور اس کے ذریعے سے سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی ایک اُڑ کی سے شادی کر

حضرت عمان كي شهادت كے بعد جب حضرت على كرم اللدوجهدسے بيعت كي ح تواميرمعاويين فورا بهانب لياكه جس وقت كادحر كاتفاوه وقت أسميا آخر أتحس يقين ہو گیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہد الحس بھی بھی شام کی ولایت پر شدر ہے دیں مے بلکہ أنهي بناكركس اليا وي كومقردكري مع جس برأتيس بلكه كال بحروما بوكاراس لي أتحين اپني عافيت اسى مين نظرا تي كهوه حضرت على كرم اللدوجهه كے خلاف بغاوت كرويں اور ان سے حضرت عمان کا قصاص طلب کر کے اسے لیے راہ ہموار کریں۔اگر حضرت على كرم الله وجهدا تصي شام كى ولايت يربرقر ارد مندسية اورأن سيكوني تعرض ندكرت و يقينا اميرمعاوية ومضرت على كرم اللدوجهدى خلافت كوسليم كريية -أمين السع غرض نهى كرخليفه كون موتاب وه توبير جاست عظاء أتحين شام كى ولايت سعند برئايا جائي بن جب حضرت على كرم اللدوجهدن أتحيل معزول كرف اورة تنده كونى عبده شدسي كافيضله كياتو اميرمعاديين فيمروبن العاص سال كران كفلاف بغاوت كردى اورحفرت عمان ك مطالبدانقام كساته ساته ماتهان برسالزام بمى لكايا كهانعون في معان كالدوكرن میں کوتا ہی کی اور اے طرز مل سے باغیوں کی حصلہ افزائی کی حضرت عمال کی خون آلود قیص اور حضرت نا کالے کی خون آلودالکیوں کو دمنی کی جامع معدمیں انکادیا گیا جس

سارے شام میں نالہ دشیون بریا ہو گیا۔ لوگ جوق درجوق مجد میں آئے اور یہ چیزیں دیکھ کرڈاڑھیں مار مارکر روتے اس طرح امیر معاویہ نے اہل شام اور عامته العرب کو بردی کامیابی سے اپنی طرف مائل کرلیا۔

جب امير معاوية ال طرح اوكول كوائي طرف مأكل كر كے ائى قوت كے بارے ميں مطمئن ہو گئے تو انھوں نے حضرت على كرم الله وجہداورا پند دوسرے خالفين كو ذيركر تا چاہا۔ ان كاسب سے بروا ہتھيار جس كے ذریعے سے شخالفين اور قبائل عرب كو ذيركرتے سے سے بندل وعطا تھا۔ وہ لوگول كو خريد نے كے ليے كثر ت سے روپيداور مال اسباب خرج كرتے تھے۔ بذل وعطا تھا۔ وہ لوگول كو خريد نے كے ليے كثر ت سے روپيداور مال اسباب خرج كرتے تھے۔ طبرى نے اس ضمن ميں ایک واقعہ اپنى كتاب ميں ورج كيا ہے جس سے بتا كرتے تھے۔ وطبرى نے اس ضمن ميں ایک واقعہ اپنى كتاب ميں ورج كيا ہے جس سے بتا كا كتنا اچھا كلك ركھتے تھے۔ وطبرى كلھتا ہے كو در اور ان قبائل كورو يہ جسے كے ذریعے سے خرید نے كا كتنا اچھا كلك مرفع ورسر دار ابو منا ذل كو ایک موقع پرستر ہزار درہم و یہ ۔ ابو منا ذل نے بید کھر كرا مير معاوية ہے كہا:

" آپ نے جھے دوسر بالوگوں کے مقابلے میں تھوڑی رقم دے کر قبیلے تمیم میں ذریع میں اللہ میں تھوڑی رقم دے کر قبیلے تمیم میں دلیل کر دیا ، کیا میں جھے النسب نہیں؟ کیا میں بر کا ظاھر کے دوسر بالوگوں سے متاز نہیں؟ کیا میں اپنے قبیلے میں معزز ترین فردنیں؟"
میں اپنے قبیلے میں معزز ترین فردنیں؟"
امیر معاویت نے کہا۔ "ب شک"

ابومنازل نے کہا" میرآب نے دوسرے لوکول کے مقابلے میں مجھے تھوڑی رقم

کیوں دی؟''

امیرمعاویہ نے کہا وہ میں نے رقم دے کر اُن لوگوں کا دین خریدلیا ہے لیکن تم چونکہ دین دار ہواور حضرت عثمان کی نسبت اچھی رائے رکھتے ہواس لیے میں نے معیس تمھارے دین ہی کے سپر دکر دیا ہے۔''

> ابومنازل نے جواب دیا ''آپ جھے ہے جی میرادین خریدلیں۔' امیر معاویہ نے اسے بھی ایک لا کھ درہم دینے کا حکم دے دیا۔

امير معاوية بيدائي سياست وان طبعًا فياض اور بخش كرنے والے تھے۔ايك شاعرابوا بجهم ان كى صفات كاتذكره اسطرح كرتاب

نهيل على جرانبه كأنا اذاملنا نهيل على ابينا

نقلبه لنجبر حالتيه فخبر منهما كرما ولينا

(جب ہم ان (امیرمعاویہ) کی جانب متوجہ ہوتے ہیں تواس طرح متوجہ ہوتے یں کویا ساجارے باب بیں۔اور جب ہم اُن کے اخلاق دعادات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں

معلوم ہوتا ہے کہ وہ انتہائی کی اور فرم دل ہیں)

اس مقام بر بر محف کے ذہن میں سیوال پیدا ہوتا ہے کہ امیر معاویہ نے حضرت عمان كى شہادت كے سبب جو بغاوت كى تھى كيا وہ كهر اخلاص سے كى تى تى تاكد حضرت عثان کے قاتلوں کوفی الحقیقت کیفر کردار تک پہنچایا جائے یا اس کی تدیش ملوکیت کا جذب کار فرما تفااوروه اس طرح الى حكومت أورسلطنت كومضبوط كرنا جائية تصاس سوال كاجواب اس تفتلوسے ملاسم جوان کے اور حضرت عمان اور ان کی بی حضرت عائشہ کے درمیان موتی ۔ تاری ہمیں بتاتی ہے کہ امیر معاور شہادت حضرت عثان کے بعد مدینه منورہ مل آئے تو حضرت عثمان کے کھر بھی گئے۔ انھیں ویکھ کرحضرت عثمان کی بنی حضرت عاکشہ رو\_فيليل\_اوربلندا وازيس يكارفيليل "والتساة "(باسكاتاجان) بيد كهرامير

"ا \_ ميرى مجى الوكول \_ فيمس امان دى اور بم في أحس امان دى من من ان کے لیے ایسام طاہر کیا جس کے نیے غیظ وغضب بہاں ہے۔ اُتھوں نے ہماری ایس اطاعت قبول کی جس میں کینہ چھیا ہوا ہے۔ ہرانسان کے ساتھا سی کالوار کی ہوئی ہے اوردہ اے مددگاروں کی تلاش میں ہے۔ اگر ہم ان سے عبد علی کریں کے تووہ جی ہم سے یمی برتاو کریں ہے پھریتا نہیں ہم غالب آئیں کے یا وہ۔ بیجی انتہار المومنين كى بني مونا زياده اجهاب برنست اس كے كمهمارا شارالي عورتول ميل

مسلمانوں کی عزت وتاموں کے دریے ہیں۔"

اس تفتلو ہے امیر معاویہ کی سیاست اور آپ کے دجانا ہے کا بخو بی بتا چل جاتا ہے ۔ کین آپ کے دخانات کا بخو بی بتا چل جاتا ہے ۔ لیکن آپ کے اخلاق و عادات ، سیاست اور طریق کا رکی اس سے بھی واضح تصویر آپ کے اس تول سے نمایاں ہوتی ہے:

' دمیں اپنی تلوار اُس جگہ نہیں اُٹھا تا جہاں میراکوڑا کام دیتا ہے اور میں اپنا کوڑا اُس جگہ نیں اُٹھا تا جہاں میری زبان کام دے دیتی ہے۔اگر میرے اور دوسرے لوگوں کے درمیان ایک دھا کہ ہوتو دہ دھا گا بھی نہیں ٹوٹ سکتا۔''

جب آپ ہے پوچھا گیا'' ہے کیوں کر؟''تو آپ نے جواب دیا۔ ''جب دوسر کاوک وہ دھا گا کھینجیں محاتو میں اُسے ڈھیلا چھوڑ دوں گا اور اگر

دوسر مالوك اسے وصلاح جوز ديں مے توشل مي لول كا۔

آپ کے اس قول ہے واضح ہوتا ہے کہ آپ کس قدرطیم، سیاست کے ماہراور
پرسکون طبیعت کے مالک تھے جب آپ پرمشکلات نازل ہوتی تھیں اور مصائب کی گھنگھور
گھٹا کیں چھانے گئی تھیں تو آپ نہ صرف اپنے اعصاب پر قابو با کر ان مشکلات اور
مصائب ہے فئی نگلنے کے طریقے وریافت کر لیتے تھے۔ بلکہ اُلٹا اپنے دشمنوں کونت نگ
مشکلات اور مصائب میں مبتلا کر دیا کرتے تھے امیر معاویہ نے سیاسی زندگی میں جس
طریقے ہے کام کیااس کے بارے میں نشعبی کا مندرجہ ذیل قول حقیقت پرشی ہے:

''معاویہ اس برخی کی جائے تو وہ مجرجاتا ہے اور ایک قدم بھی آ کے ہیں بروھاتا۔' ہے لیکن جب اُس برخی کی جائے تو وہ مجرجاتا ہے اور ایک قدم بھی آ کے ہیں بروھاتا۔' سیاست دان عام طور برجیم ہیں ہوتا کیوں کہ سیاست اور حلم کا کوئی جوڑ ہیں۔ سیاست دان کو بسا اوقات کام نکالنے کے لیے ایس ایس با تیس کرنی پڑتی ہیں جو حکم کے سراسر منافی ہوتی ہیں۔ لیکن امیر معاویہ کا بید کمال تھا کہ وہ بیک وقت اعلیٰ ورجے کے سیاست دان بھی تھے اور انہا درجے کے لیم میں اس کی بہترین مثال حضرت حسن کو خلافت سے دست برداری پرآ مادہ کرنے کا واقعہ ہے۔ آپ نے اٹھیں خطاکھا۔" کرتقوے اور طہارت کے لحاظ سے آپ سے بہتر اور کوئی شخص موزوں نہیں اورا گر جھے یقین ہوتا کہ آپ امور خلافت کوبھی احسن طریقے سے چلالیں گے اور امت کو برقتم کی مشکلات سے محفوظ رکھیں گے تو سب سے پہلے جوشف آپ کی بیعت کرتا وہ میں ہوتا کیکن موجود صورت حال میں آپ کی بیعت کرتا وہ میں ہوتا کیکن موجود صورت حال میں آپ کے لیے یہ مناسب ہے کہ آپ خلافت سے دست بردار ہوجا تیں ۔ اس کے لیے بیمناسب ہے کہ آپ خلافت سے دست بردار ہوجا تیں ۔ اس کے لیے بیمناسب ہے کہ آپ خلافت سے دست بردار ہوجا تیں ۔ اس کے لیے اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں پیش کردوں گا۔"
بدلے میں آپ جوچا ہیں گے میں آپ کی خدمت میں پیش کردوں گا۔"
اس خط کے ساتھ ہی امیر معاویہ نے آخیں ایک سفید کا غذ بھیجا جس کے پنچان گی مہ ڈیتھی در کی در کی مہ ڈیتھی در کی مہ ڈیتھی در کی ماد تھر در کی در کی مہ ڈیتھی در کی در گی مہ ڈیتھی در کی کہ در گی مہ ڈیتھی در کی مہ ڈیتھی در کی در گی مہ ڈیتھی در کی مہ ڈیتھی در کی در گی مہ ڈیتھی در کی مہ ڈیتھی در کی مہ ڈیتھی در کی در گیں مہ ڈیتھی در کی در گی مہ ڈیتھی در کی در

اس خطے ساتھ ہی امیر معاویہ نے انھیں ایک سفید کاغذ بھیجا جس کے بیچے ان کی مہر کی ہوئی تھی اور کہلا بھیجا کہ 'آپ کاغذیر اپنے لیے جو پچھاکھ دیں مے میں اسے قبول کرلوں گا۔''

اس طرز تری کا حضرت امام حسن پر خاطرخواه اثر پڑا۔ اُنھوں نے امیر معاویت کے اسے مطابق خلافت سے دست برداری کا اعلان کر دیا اور اس مفید کا غذیرا پنے اور اپنے مطابق خلافت سے دست برداری کا اعلان کر دیا اور اس مفید کا غذیرا پنے اور اپنے مساتھیوں کے لیے مال ومنازل اور جا کدادوں کی تفصیل لکھ دی جوامیر معاویت نے بردی خرشی سے انھیں دینی منظور کرلیں۔

امیر معاویت نے سلطنت کے عناف علاقوں کے لیے جن حاکموں کا انتخاب کیا وہ بھی عقل مندی ، متانت اور ذکاوت میں نظیر نہ رکھتے تھے۔ عظر و بن العاص ، زیاد بن ابیہ مغیرہ بن شعبہ وہ لوگ تھے جھول نے امیر معاویت کی سلطنت کومضبوط کرنے میں کوئی وقیقہ فردگز اشت نہ کیا اور جھول نے عام لوگوں کی ہمدردیاں خرید نے اپنے مخالفوں کوزیر کرنے حلم وٹری کے موقع پر بردباری برسے اور مختی اور شدت کے موقع پر ختی برست میں اپنے سابی حلم وٹری کے دوش بدوش کام کیا۔

زیاد بن ابیه حاکم کوفہ نہا بہت سخت دل انسان تھا۔ لوگ اُس کے نام سے کا بیتے سے کیا ہے۔ سے کیا بیتے سے کیا ہے۔ سے کیا ہے کا منہ سے کی سے بھی کام لیتا تھا۔ اور مخالفوں کا منہ روپ پیسے سے بند کر دیتا تھا۔ چنانچہ جب اُسے ایک با اثر اور بارسوخ خارجی ابوالخیر کی دوپ پیسے سے بند کر دیتا تھا۔ چنانچہ جب اُسے ایک با اثر اور بارسوخ خارجی ابوالخیر کی

طرف سے بغاوت کا اندیشہ ہواتو اُس نے اس خارتی کو بکا کر نیٹا پوراور الحقہ علاقے کا عالم مقرر کر دیا، چار ہزار درہم ماہانہ وظیفہ اور ایک لا کھ درہم سالا نہ شخواہ مقرر کر دی۔ اس تربیر سے ابوالخیر رام ہوگیا۔ بعد میں وہ کہا کرتا تھا کہ " میں نے اطاعت اختیار کرنے اور جماعت میں شامل رہنے سے بہتر طریقہ نہیں دیکھا۔"

یم حال مغیرہ بن شعبہ کا تھا۔ ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ پڑے دہ ہے کہ ایک شخص حجر بن عدی نے ان پر کنگر سے کے دہ فوراً منبر سے انزے اور کل میں چلے گئے وہاں سے انھوں نے پان سودرہم ججر بن عدی کو بجوا دیا لوگوں نے مغیرہ سے پوچھا کہ '' آپ نے ججر کے ماتھاس قدر نیک سلوک کیوں کیا حالا نکہ اُس سے آپ کی شدید خالفت ہے؟''

أتحول نے جواب دیا۔

" من نے اس قم سے اُسے ل کردیا ہے۔"

اینے مخصوص طریقوں کی بدولت امیر معاویہ نے اپنے وُشمنوں پر جوکامیا بی ماصل کی اس کی اہمیت کا اندازہ خود انھیں بھی تھا۔ چنانچہوہ کہتے ہیں:

" جارخصائل كى وجهست على كرم اللدوجهد جهدست مات كما محت"

ا۔ سانامیدکی سے کھیاتے ہیں لیکن میں اینامیدکی پرظام رہیں کرتا۔

٧- وه نهايت ب فكر من بين جب تك مصيبت أن ير يورى طرح تازل نه بو

جائے وہ اُس سے بچاؤ کی کوئی مذہبرا ختیار ہیں کرتے لیکن میں پہلے سے ہرمصیبت کا سامنا

کرنے اوراُس کامقابلہ کرنے کے لیے تیار دہتا ہوں۔ سا۔اُٹھیں بدترین لشکرے مالا پڑا ہے جواُن کے احکام کی مطلق پروائیس کرتا

الین میرالشکرمیرسادکام سے سرتانی کرنے کی جرات بیس کرسکتا۔

۱۳ مار انھیں قریش کی جمایت میتر نہیں لیکن جھے اُن کی پوری جمایت حاصل ہے۔ انھیں وجوہ کی بنا پر میں نے جو پچھ جا ہا حاصل کرلیا لیکن علی کرم اللہ وجہہ نے جو پچھ جا ہا وہ اُسے حاصل نہ کرسکے۔ خود حفرت علی کرم الله وجهد بھی امیر معاوید کی اس کامیابی کے معترف ستھے۔ -چنانچہ انھوں نے زیاد بن ابیدکواس زمانے میں جب دہ آپ کامطیع وفر مانبر دارتھا۔ ایک علاقے کا حاکم مقرد کرتے ہوئے مخملہ اور باتوں کے بیفقرہ بھی لکھاتھا:

"معادیہ میں بیطافت ہے کہ دہ لوگوں کو ہر جہار طرف سے اپی جانب تھینے لیتے بیں اس کیے م درتے ہی رہنا۔"

ائی بنظرسیاست اور قابلیت سے کام لے کرامیرمعاوید نے اسے راستے سے مركا شادوركرديا اور بردى شان سے مدت دراز تك حكومت كى ، ابنى زعركى بى ميں أنھول نے است سنے یزید کے لیے لوکوں سے بیعت لے لی۔ان کا خیال تھا کہ اُنھوں نے اسے ہر مخالف کوزیرکرلیا ہے ساراعرب ان کے زیر تلیں ہوچکا ہے کی مخص کوان کے احکام سے مرتابی کرنے کی مجال ہیں ،غرض برید کے لیے ہرمم کی داہ ہموار کر کی تی ہے اس لیے ان کے بعد بریدکوکی خاص مخالفت کا سامنانہ کرتا بڑے گا اور وہ کاروبار حکومت بڑے اطمینان سے چلا سکے کا۔ لیکن سیکس ان کی خوش ہی کھی۔ تعب ہے کہ انتہائی فطانت و کاوت اور دور اند کی کے باوجودا تھول نے اسے ذہن میں ال خیالات کوس طرح جگہ دے دی۔ برید ان كاطرح عقل مندد ورانديش عليم اور فياض شرتها أست شددين سي محمدوا تفيت مى شرامور سیاست سے دہ دن رات ابودلعب اور راک رنگ کی مفلوں میں مشغول رہنا تھا۔ایے مقل كوامت كريرملط كرديناكى طرح مناسب ندتقا كواس وقت مسلمانول بين بهت خرابيال راه يا چى ميل كين الجي اسلام كاابتدائي زمانه تفاكن صحابه كرام بقيد حيات مقيد اميرمعاديباكر چه يدرى محبت كى دجه ساوران كواشيدسين خوشارك باعث يزيدكى ولی عبدی پرراضی مو کئے تھے لیکن عامته اسلمین بھی اس پرمطمئن نہ ہوسکتے تھے۔ان کے نزد يك خليفه ك لي تين خصوصيات كاحامل موتا ضروري تقا سے تقوے اور اخلاص میں تمام مسلمانوں سے بڑھ چڑھ کر ہولیکن بزید میں سوا دوسری شرط کے باقی دوشرطیں مفقود تھیں۔

جب امیر معاویتی وفات کا وقت نزدیک آیا تو آپ نے یزید کو بلایا اور اُسے حسب ذیل وسیتیں کیں: حسب ذیل وسیتیں کیں:

''اے میرے بیٹے! یس نے تہارے راستے سے تمام کا نے دور کر دیے ہیں تمارے و شمنوں کو زیر کر دیا ہے۔ عرب کی گر دنیں تمھارے سامنے جھکا دی ہیں اور ایسا خورانہ جمع کر دیا ہے جس کی نظیر تہیں ملتی۔ میرے ان احسانات کا شکریہ تم پراس طرح واجب ہے کہ تم اہل ججاز سے مہر یا تی اور الفت سے چیش آنا کیونکہ وہ تمھاری اصل ہیں۔ جو ججازی تمھارے پاس آئے اُس کی خیر گیری کرتے رہنا اہل عراق کا بھی خیال رکھنا۔ اگر وہ چاہیں کہ ہرروز اُن کے لیے نیا عامل مقرر کیا جائے تو ایسا کر دنیا کیونکہ عاملوں کا معزول کر دینا اس سے آسان ہے کہ ایک لاکھ تکواری تمہارے مقابلے ہیں میان سے باہر نگل اس سے آسان ہے کہ ایک لاکھ تکواری تہمارے مقابلے ہیں میان سے باہر نگل آئے کی سامی خطرہ ہوتو اُن سے مدولینا لیکن جب وشن کی مدافحت کر چکوتو آئیں اپنا را ڈوار بنانا۔ اگر وشن سہروں کو واپس بھیجے دینا کیونکہ دوسرے شہروں میں رہنے ہے ہے اُن کے اخلاق و عادات بدل جائے کا اندیشہ ہے۔

خلافت کے معاطے میں صرف چار قریشی تمہار ہے تریف ہو سکتے ہیں۔
حسین بن علی عبداللہ بن علم عبداللہ بن علم عبداللہ بن عمر الرجان بن ابی بکڑ۔ ابن عمر
کو تو عبادت نے تھکا دیا ہے۔ جب دوسر ہے لوگ تھاری بیعت کرلیں گے تو وہ بھی کرلیں
کے حسین بن علی سادہ مزاج ہیں۔ اہل عراق انھیں ضرو رہمہارے مقامل لا کر رہیں
کے اگروہ تمہارے مقالے میں آئیں اور تم کامیاب ہوجاؤ تو در گزرے کام لینا کیونکہ وہ
مارے قربی عزیر ہیں۔ اُن کا ہم پر بڑا حق ہے۔ وہ رسول اللہ منافی کے نواسے ہیں۔
عبدالرجان بن ابی بکر کی توجہ عیش و آرام کی طرف ہے جیسے وہ دوسرول کو کرتا دیکھیں کے عبدالرجان بن ابی بکر کی توجہ عیش و آرام کی طرف ہے جیسے وہ دوسرول کو کرتا دیکھیں کے عبدالرجان بن ابی بکر کی توجہ عیش و آرام کی طرف ہے جیسے وہ دوسرول کو کرتا دیکھیں کے

خود بھی کریں گے۔ البتہ جو محص شیر کی طریق گھات لگائے گااور لومڑی کی طرح جالیں ہے گا وہ عبداللہ بن زیبر ہے۔ اگروہ مقابلہ کرے اور تم کا میاب ہوجا و تو اس کے کوے گئرے کر دینالیکن جہاں تک ممکن ہوتو م کو عام خوزین کے بیانات بعض مورخین کہتے ہیں کہ یزید امیر معاویہ کے مرض الموت میں آپ کے یاس موجود نہ تھا۔ آپ نے مندرجہ بالا وصیتیں صحاک بن قیب اور مسلم بن عقبہ کے ذریعے ہے۔ اس تک پہنچائی تھیں۔

امیر معاویہ نے کم رجب الدر طابق م جولائی ۱۸۰ ء) ہفتے کے روز وفات پائی۔انقال کے دفت آپ کی عمر چھٹر سال تھی۔ آپ نے انیس سال تین مہینے ستائیس دن حکومت کی۔



### حسين بن على كرم الندوجهد

حضرت حسين ه شعبان سم مطابق ٥ جون ٢٢٢ء كو پيدا ہوئے۔ رسول الدّن الله الما المراها-آب الماليم كوفات كوفت حصرت حديث كاعمرسات سال، سات مہینے اور سات دن کی تھی۔اس لیے اتھیں رسول الندگانیوں کی صحبت سے اتنا قیمل حاصل كرف كاموقع نبرملاجتنا أن كوالدحضرت على كرم الندوج بهكوملا تقا-احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہرسول النظام حضرت حسن سے بہت محبت کرتے تھے اور انھیں ویکھنے کے لیےروز اندحضرت فاطمہ کے يهال تشريف لے جايا كرتے تھے اور أحس كا كربيادكرتے تھے اور كھلاتے تھے۔ ايك صحافی بیان فرماتے ہیں کہ ایک وقعہ رسول التمالی المعرب یا عشا کی تمازے کیے تشریف لائے۔ آپ النظم نے ایم کود میں حسن یا حسین کو اُٹھا رکھا تھا۔ تمازیر صانے کے تو ا سالین نے اس اتار کراہے قریب بھا دیا اور نماز شروع کردی۔جب آ سالین سجدے میں مجے تو بہت دریک سجدے ہی میں جھکے رہے خاصی دریے بعد میں نے سراٹھایا توكياد يكا وول كر بجدر سول التعلق المنظم كى بين يرسوار باورة بالتعليم محد الما يراب ہوئے ہیں۔ بدو مکھ کرمیں چرسجد اے میں جلا گیا۔ جب نمازختم ہوئی تو لوگول نے رسول النَّرَالِيمُ مِنْ مِن كِما كُرْ يَارِسُول النَّرَالِيمُ " إِن سَالْتِيمُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ براراخيال هيك ما توكوني غيرمعمولي واقعه بين أسمياتها مااس دوران ميس وي نازل موتى

نے حضرت حسین کے رونے کی آوازی ۔ آپ تالیم کھر کے اندر تشریف لائے اور بنی ہے فرمایا "کیا تنہیں معلوم نہیں کہ مجھاس کے رونے سے تکلیف پہنچی ہے؟"

الم مرتدى في كتاب على ايك روايت درن كى ب

"اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ایک مرتبدرسول الله ظافی المعرفی خطبه ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت حسن اور حضرت حسن اور حضرت حسن اور حضرت حسن واخل ہوئے۔ وہ دونوں سرخ رنگ کے کرتے ہے ہوئے تھے اور اصغریٰ کی دجہ سے چلتے ہوئے تھے۔ دسول الله کا الله کا الله کا ایک کے کرنے ہوئے اتر کے احراب میں منبر پر بھالیا اور فرمایا:

"الله تعالى فى قرمايا ہے كه مال اور اولا دانسان كے ليے فتنه اور امتحان ہوتے ہيں ميں سنے ديكھا كه بيد دونوں ميے جلتے ہوئے لا كھرار ہے ہيں تو بھے سے رہانہ كيا اور ميں في خطبہ چھوڑ كران دونوں كو انتحاليات

حفرت عربی آپ پر بہت شفقت فرمایا کرتے تھے۔حفرت ابن عباس کتے ای کہ حفرت عرب حضرت حسن اور حضرت حسین سے بہت محبت کرتے تھے اور ہمیشدان وونوں کوایے لڑکوں پر مقدم رکھتے تھے۔ایک دفعہ آپ نے لوگوں میں کھرتم تقیم کی اوراس میں سے ان دونوں بھا تھے۔ ایک دفعہ آپ نے لوگوں میں کھر آپ کے اوراس میں سے ان دونوں بھائیوں کو دس دس ہزار درہم دیے۔ یہ دیکھ کر آپ کے صاحبر اورے عبداللہ بن عمر نے کہا:

وول سائے ہیں کہ میں بہت مہلے اسلام لایا اور ہجرت بھی کی۔اس پر بھی

آب ان دونو لا كول كو جهر تي دية بين؟

حصرت عرِّ فر مایا۔ 'عبراللہ جھے تہاری ہے بات س کر بہت رہ جواتم ہتاؤکیا تہارا تا تا اُن کے ماند ہے؟ کیا تہاری ماں اُن کی ماں کے ماند ہے؟ کیا تہاری تا فی ان کی تا ن کی تا ہوا تا ہوں ان کے ماموں کے ماند ہے؟ کیا تہاری تا فی ان کی تا فی ان کی خاند ہے؟ کیا تہاری خالہ اُن کی خالا وُں کے ماند ہے؟ کیا تہارا چیا اُن کے بیچا کے ماند ہے؟ کیا تہاری خالہ اُن کی خالا وُں کے ماند ہے؟ کیا تہارا پی پھوپھی اُن کی چاوپھی اُن کی چوپھی اُن کی چوپھی اُن کی تا تو سو اُن کے تا تا رسول اللہ تا اُن کی والدہ حضرت فاطر ہیں۔ اُن کی تا فی حضرت خدیجہ ہیں۔ ان کے ماموں رسول اللہ تا اُن کی خال میں مول اللہ تا اُن کی خال میں دسول اللہ تا اُن کی صاحبر اوریاں حضرت دین ہو جھر ہیں۔ اُن کی خالا میں دسول اللہ تا اُن کی صاحبر اوریاں حضرت دین ہو جھر ہیں۔ اُن کی خالا میں دسول اللہ تا ہو جھر میں ابی طالب ہیں اور دین ہو پھی حضرت و شاور حضرت ام کا فی ہنت الی طالب ہیں۔

جب بیت المال ہے مسلمانوں کے وظیفے مقرر ہوئے تو حضرت عمر نے ان وونوں بھائیوں کا وظیفہ ان کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرح یا نچے پانچے ہزار درہم مقرر کیا حالانکہ اصحاب بدر کے لڑکوں کو دود وہزار درہم وظیفہ ملتا تھا۔

ایک مرتبہ یمن سے پھھ طُلے مدینہ منورہ آئے۔ حضرت عمر نے انھیں لوگوں میں تقسیم کردیا۔ لوگ وہ صلّے بہن کرخوش سے باہرنگل آئے۔ حضرت عمر مسجد بنوی اللّیٰ میں تشریف فرما تھے۔ لوگ آ ہے کے پاس آئے اور آ ہے کوسلام کرتے۔ پچھ دیر بعد حضرت فاطرہ کے کھر سے نکلے کین وہ کوئی عُلّہ ہے حسن اور حضرت مناطرہ کے گھر سے نکلے کین وہ کوئی عُلّہ ہے مسئ اور حضرت مناطرہ کے گھر سے نکلے کین وہ کوئی عُلّہ ہے ہوئے دیتے۔ انھیں و کھتے ہی حضرت عمر بقر ارہو گئے اور آ ہے نے لوگوں سے فرمایا:

'' بیجھے آبو گون کو گئے ویے ہے کوئی خوشی ہیں ہوئی۔''
الوگوں نے دید دریافت کی تو آپ نے فرمایا'' ان دونوں بچوں کی دید ہے دوسرے لوگ کئے پہنے ہوئے ہیں گئی ان کے جم عُلُوں سے خالی ہیں۔''
دوسرے لوگ عُلّے پہنے ہوئے ہیں کیکن ان کے جم عُلُوں سے خالی ہیں۔'
یہ کہہ کراسی وقت بمن کے عامل کوفر مان کھا کہ حفرت جس ٹا در حفرت میں گئے کے لو حضرت عمل کے لیے فی الفور دوعمرہ عُلّے بھی دو۔ اُس نے عمم کی تعمیل کی۔ جب عُلْے آ گئے تو حضرت عمل نے اُس فیصل حضرت حسین کو پہنایا اور فرمایا:''اب جھے چی خوشی حاصل ہوئی۔''
انسی حفرت حسن اور جعش دوسرے مورخ کھتے ہیں کہ جھڑت حسن اور حضرت حسین اور حضرت حسین اور حضرت حسین کی بہنایا دو مرے مورخ کے بعد افریقہ کے دوسرے علاقوں پرچ مائی کی اس کشکر ہیں موجود ہے جس نے مصر کی فٹے کے بعد افریقہ کے دوسرے علاقوں پرچ مائی کی اور اسلامی لشکر ہیں موجود ہے جس نے مصر کی فٹے کے بعد افریقہ کے دوسرے علاقوں پرچ مائی کی سے میں متعدد صحابہ کرا ہم جی شامل ہے ، یہ دونوں بھی متجد اقصی سے میں متعدد صحابہ کرا ہم جی شامل ہے ، یہ دونوں بھی متجد اقصی سے میں متعدد صحابہ کرا ہم جی شامل ہے ، یہ دونوں بھی متحد افسی سے میں متعدد صحابہ کرا ہم جی شامل ہے ، یہ دونوں بھی متحد اقصی سے میں متعدد صحابہ کرا ہم جی شامل ہے ، یہ دونوں بھی متحد افسی سے میں متعدد صحابہ کرا ہم جی شامل ہے ، یہ دونوں بھی متحد افسی سے میں متعدد صحابہ کرا ہم جی میں متعدد صحابہ کرا ہم جی شامل ہے ، یہ دونوں بھی متحد سے سے میں س

طبری نے اپنی کتاب تاریخ للائم والملوک میں لکھاہے کہ ان دونوں نے جھزت عثال کے عہد میں طبرستان کے خلاف جہاد میں حصد لیا تھا۔ یہ جہاد رسل مطابق و ۱۵ میں میں ہوا۔ میں ہوا۔

ان واقعات سے پہا جاتا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں بھائی ہر وفت اسلام کی حمایت میں دشمنوں کے سامنے سینہ سپر رہتے تھے اور ہرشہر وقصبہ براسلامی علم کا ڑنے میں پیش پیش میش میں۔

حفرت عثان کے عہد میں جب اسلام کے اندر پہلی بار فتہ برپاہوا اور ہاغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کرلیا تو حضرت حسین بھی اُن معدود ہے چندنو جوانوں میں سے تھے جفول نے جان کی پروانہ کرتے ہوئے باغیوں کا مقابلہ کیا۔ اس واقعے کی تفصیل یوں ہے کہ جب باغیوں نے حضرت عثان کے گھر کا محاصرہ کرکے پانی بند کر دیا اور آپ کے قبل کا ارادہ کیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بانی کی تین مشکیل آپ کے گھر بھیجیں اور اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسین کو بھی ہتھیا ردے کر آپ نے کھر بھیجیں اور اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسین کو بھی ہتھیا ردے کر آپ نے کھر بھیج دیا اور اخیں با

عم دے دیا کہم ملواریں لے کر حضرت عثان کے دروازے پر کھڑے رہواور کسی خف کو،
جو بری نیت سے حضرت عثان کے گھر میں داخل ہونا چاہے، دروازے میں قدم ندر کھنے دو۔
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرح حضرت زبیر بن العوام، حضرت طاق اور چنداور
صحابہ کرام نے بھی این لوکوں کو حضرت عثان کی حفاظت کے لیے اُن کے گھر بھیج دیا۔

کیابرام ہے کی اپ روز حفرت عثال نے اپنے گھر کی جھت پر چڑھ کرایک تقریر فرمائی ہیں اپنے موں نے آپ سے نامناسب سلوک کیا اور آپ پر پھر اور تیر پھینئے شروع کیے۔ آپ کی جا غیوں کو خوف پیدا ہوا کہ ہمیں بنوہ شم حفاظت کرتے ہوئے حضرت حسن بھی زخمی ہو گئے۔ باغیوں کو خوف پیدا ہوا کہ ہمیں بنوہ شم یہ دو کھے کہ ہمارے مقابلے کے لیے نہ آجا کیں اور ہمیں لینے کے دینے پڑجا کیں اس لیے انھوں نے مکان کی پھیلی طرف سے حضرت عثال پر جملہ کرنے کا ادادہ کیا۔ چنا نچے محمہ بن ابی کر دو آدمیوں کے ساتھ مکان کی پچیلی دیوار پھائد کر گھر میں وافل ہوا۔ اُس وقت حضرت عثال کی بیوی حضرت ما کا ہمیں جو کئی نہ تھااوروہ قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے تھے بھر بن ابی بھر نے آگے بڑھ کر آپ کی داڑھی پکڑ کراسے زور سے جھٹکا دیا۔ حضرت عثال نے صرف اتنا فرمایا ''اے میر سے جھٹے !اگر تیرابا پ اس وقت ہوتا تو وہ ایسا نہ کر مزان مندہ ہو کر با ہر نکل گیا۔ کین دوسر بے لوگوں نے اندر آکر نہ کرتا''۔ اس پر چھر بن ابی بکڑ شرمندہ ہو کر با ہر نکل گیا۔ کین دوسر بے لوگوں نے اندر آکر آپ کی بیوی چلا کیں کہ امیرالمونین شہید کردیے گئات کی بیوی چلا کیں کہ امیرالمونین شہید کردیے گئا۔ آپ کی بیوی چلا کیں کہ امیرالمونین شہید کردیے گئا۔

شورس کردروازے پر کھڑ ہے ہوئے لوگ اندر بھا گے تو دیکھا کہ حضرت عثان فاک وخون میں غلطاں ہیں ۔اب سواافسوس کے کوئی جارہ نہ تھا جب حضرت علی کرم اللہ وجہد، حضرت طلح اور حضرت زبیر کو آپ کی شہادت کی خبر طی تو وہ بھا گے بھا گے آ ئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہد نے اپنے بیٹوں سے بوجھا کہ جب تم دروازے پر موجود تھے تو لوگوں کو گھر میں داخل ہوکر حضرت عثان کوشہید کرنے کی جرات کس طرح ہوئی ؟ آپ نے انھیں تھیٹر مارے اور محمد بن طلح اور عبداللہ بن زبیر کو بھی مُرابعلا کہا۔

جعزت على كرم الله وجهدى خلافت كايام مين جوجنگين بورسن ان سب مين موجنگين بورسن ان سب مين حضرت حسين البيخ والد كے ساتھ دہے ۔ جنگ جمل ، جنگ صفين اور جنگ نظروان كے موقعوں برآ ب نے انتہائى جوائمر دى ، استقلال شجاعت اور بها درى كا ثبوت ديا۔
ایک جنگ میں آپ نے آگے بوھ كرال لى مبارز (كوئى ہے جو برے مقابلے برائے كے بوھ كرال لى مبارز (كوئى ہے جو برے مقابلے برآ ئے) كانعرہ لگایا۔ تم كون بود؟ ''آپ نے جواب دیا'' میں حسین من علی بول' نیسن كر برقان نے كہا:

جب ابن جم في حضرت على كرم اللدوجيد برواركيا اوراب زخي مون كي حالت

مين كرلائ كانواب في حضرت حين كوبلا كرفر مايا

ودمین م دونوں بھائیوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرنا کسی ایسی چیز پرافسوس نہ کرنا جو تہمیں مل نہ کل یہ بمیشہ لوگوں کے ساتھ نیکی سے پیش آنا ورظالم کے مقابلے پرمظلوم کی مدد کرنا۔''

''اے بنوعبدالمطلب! خردارتم این کے مسلمانوں کا خون نہ بہانا کہ امیر الموسین شہید کر دیا ہے۔ سوا میرے قاتل کے اور کی کوتل نہ کرنا۔ جب میں مرجاؤں تو میرے قاتل کے اور کی کوتل نہ کرنا۔ جب میں مرجاؤں تو میرے قاتل کر دینا۔ اُس کے اعضا نہ کا نما کیونکہ میں نے رسول الله فالی کا کیوں نہ ہو۔'' مسلم سے بچوخواہ دیوائے کئے بی کا کیوں نہ ہو۔'' مسلم سے بچوخواہ دیوائے کئے بی کا کیوں نہ ہو۔'' مسلم سے بی خواہ دیوائے کے بی کا کیوں نہ ہو۔'' میں این دیوائے کے بی کا کیوں نہ ہو۔'' میں این دیوائے کے بیاری کردیا ہے۔ اور کردیا کہ بیاری کردیا ہے۔ اور کردی

حضرت حسین کو بیانسائے کرنے کے بعدا پیانے تیسرے بیٹے بھڑیں الحقیہ سے مخاطب ہوئے اور اُن سے یو چھا'' میں نے تہمار کے بھائیوں کو جو تھیحتیں کی ہیں ہم نے س لی ہیں؟''اُنھوں نے جوائے دیائے' جی ہاں'' ہے نے فرمایا دمیں تہہیں بھی آھیں باتوں کی نفیحت کرتا ہوں، ساتھ ہی وصیت کرتا ہوں، ساتھ ہی وصیت کرتا ہوں، ساتھ ہی وصیت کرتا ہوں کہم اپنے بھائیوں سے نیکی کرتا ،ان کی تو قیراور عزت کرتا اوران کی فضیلت کو ہمیشہ بیش نظرر کھنا اور کوئی کام اُن کے مشور سے کے بغیر قد کرتا۔''

اس کے بعد آپ پھر حضرت حسین کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا ' میں شمصیں وصیت کرتا ہوں کتم اس ہے اچھی طرح پیش آتا کیونکہ بیتمہارا بھائی اور تمہارے باپ کا بیٹا وصیت کرتا ہوں کہتم اس ہے اچھی طرح پیش آتا کیونکہ بیتمہارا بھائی اور تمہارے باپ کا بیٹا

ہے تم جانے ہوکہ تمہاراباب اس سے محبت کرتا تھا، تم بھی اس سے محبت کرنا۔

۱۹ رمضان سی همطابق ۱۹ اگست ۱۲۱ وی دات کوابن مجم نے حضرت علی کرم اللہ وجبہ برجملہ کیا تھا اور ۲۱ رمضان کی دات کوآ پ اسی زخم کی وجہ سے وفات یا سے جہیز و تنفین طلوع فجر سے پہلے ہی ہوگئی۔خلافت حضرت حسن کے ہاتھ میں آئی۔ابن مجم کو اسی طرح قتل کردیا تھیا۔جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجبہ نے تھم دیا تھا۔

امیر معاوی خضرت علی کرم الله و جهد کی خلافت کوتو برداشت نه کرسکے سے ، حضرت حسن کی خلافت کو کس طرح برداشت کرتے ؟ وہ لشکر لے کرعمان کی جانب روانہ ہوئے۔ ادھر سے حضرت حسن بھی لشکر لے کرامیر معاویت کے مقابلے کوشام کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں آپ نے اپنے لشکر کی حالت کا اندازہ کیا تو اُس کی عجب کیفیت پائی لشکر کے لوگ بظاہر آپ کے ساتھ شے لیکن پست شتی کے باعث جنگ سے گریز کرتے تھے۔ پھر اُن میں اختلاف رائے بھی موجود تھا۔ آپ نے لشکر کی حالت دیکھ کر اندازہ کرلیا کہ اس کے ذریعے سے کسی فتح کی اُمیدر کھنا بالکل فضول ہے۔ بدلوگ عین موقع پر دغادیں گئے جنانچہ آپ نے امیر معاویتہ کو ایک خطاکھا جس میں صلح کی پیش کش کی گئی سے کسی فتح کی اور اُنھیں ایک سادہ کا غذا پی مہر لگا کر بھیجا کہ اس پر جوجا ہیں لکھ دیں اُنھیں منظور ہوگا۔ اس پر حضرت حسن نے مندرجہ ذیل شرائط رقم کہ اس پر جوجا ہیں لکھ دیں اُنھیں منظور ہوگا۔ اس پر حضرت حسن نے مندرجہ ذیل شرائط رقم نہ دیکھ کے دیں تھیں منظور ہوگا۔ اس پر حضرت حسن نے مندرجہ ذیل شرائط رقم نہ دیکھ کہ دیں اُنھیں منظور ہوگا۔ اس پر حضرت حسن نے مندرجہ ذیل شرائط رقم نہ دیں تائی میں منظور ہوگا۔ اس پر حضرت حسن نے مندرجہ ذیل شرائط رقم نہ دیں تائی میں انگل کی جس کے جانے ہو جو ایس لکھ دیں اُنھیں منظور ہوگا۔ اس پر حضرت حسن نے مندرجہ ذیل شرائط رقم نہ دیں اُنھیں منظور ہوگا۔ اس پر حضرت حسن نے مندرجہ ذیل شرائط رقم نہ دیں تائی میں انگل کا بھی انگل کی میں انگل کی میں انگل کی جس کے جانبی کی جس کے جانبی کی دیں اُنھیں منظور ہوگا۔ اس پر حضرت حسن نے مندرجہ ذیل شرائط کی بھی کی دیں اُنھیں منظور ہوگا۔ اس پر حضرت حسن نے مندرجہ ذیل شرائط کی بھی تھی کی دیں اُنھیں منظور ہوگا۔ اس پر حضرت حسن نے مندرجہ ذیل شرائط کی بھی تھی کی دیں اُنھیں منظور ہوگا۔ اس پر حضرت حسن نے مندرجہ ذیل شرائط کی بھی تھی کی دیں آئے میں منظور ہوگا۔ اس پر حضرت حسن نے مندرجہ ذیل شرائط کی بھی تھی کی جس کی جس کی تھی کی جس کی تھی کی تھی کی تھی کی تھی کی کی تھی کی کی تھی تھی تھی کی تھی کی تھی کی تھی کی تھی کی تھی کی تھی

ا۔ اہل عراق کوامن عام دے دیاجائے اور گزشتہ واقعات کے سلسلے میں کسی ک

گرفت نه بور

ا ابواز کا خراج میرے نام کھ دیاجائے۔
اس میرے بھائی حین کو بین لا کھ درہم سالا ندوظیفہ دیاجائے۔
اس عطیات اور محاملات میں بنوہاشم کا حق دوسروں ہے قائن سمجھاجائے۔
امیر معاویڈ نے بیتمام شرا کط بلاتا مل اور بغیر پس و پیش ٹورا منظور کرلیس بنوہاشم کا حق دوسرت حسن ٹی نے بھی بھائی کو امیر معاویہ کا مقابلہ کرنے اور شکے نہ کہ موقت قطعاً پند نہ آیا۔ حضرت حسین نے بھی بھائی کو امیر معاویہ کا مقود ہو دیتے ہوئے فرمایا '' میں آپ کو اللہ تعالی کی قسم دیتا ہوں کہ آپ معاویہ کی باتوں میں نہ آئیں۔'' کین حضرت حسن آلی کو ان کی جو حالت موں کہ آپ معاویہ کی باتوں میں نہ آئیں۔'' کین حضرت حسن آلی کو ان لوگون پر جو اللہ معاویہ کی جایت کا دم بحر ہے ہے۔ بالکل بحروسانہ تھا اور آپ آپ کو ان لوگون پر جو اللہ موقع آئے پر یہ لوگ ساتھ چھوڑ کر امیر معاویہ سے ل جائیں گے ان حالات میں بہترین موقع آئے پر یہ لوگ ساتھ چھوڑ کر امیر معاویہ سے ل جائیں گے ان حالات میں بہترین طریقہ دنی تھا جو آپ نے اختیار کیا۔ اس طریقہ مسلمان ایک بہت بودی خوز بر بی سے کھے۔

طریقہ دنی تھا جو آپ نے اختیار کیا۔ اس طری مسلمان ایک بہت بودی خوز بر بی سے کھے۔

خلافت ہے حضرت حسن کی دست برداری کے بعدامیر معاویہ بلاٹر کت غیر ہے متام بلادِ اسلامیہ کے مطلق العنان فر ماٹر دابن مجے لیکن رفر ماٹر دائی انھیں خوٹریزی اور فنٹرو فساد کے بعد حاصل ہوئی تھی۔

اس کتاب بین امیر معاویت کے موقف اور آپ کے اعمال وافعال پر تنقید کرتا مقصود نہیں لیکن میں مدینے ہے باز نہیں رہ سکتا کہ امیر معاویت خطرت علیکرم اللہ وجہ کی جو بلاشک وشہر امام وقت اور خلیفۃ المسلمین تھے۔ خالفت کر کے اور ایک قائم شدہ حکومت کے خلاف کھلم کھلا بعاوت کر کے اسلام کے اصولوں پر کاری ضرب لگائی۔ اُنھوں نے اپنی سیاست کو کا میاب بنانے اور اینے افتد ارکو قائم رکھنے کے لیے مسلمانوں کے خزانے کو جس سیاست کو کا میاب بنانے اور اینے افتد ارکو قائم رکھنے کے لیے مسلمانوں کے خزانے کو جس کے دردی سے خرج کیا کوئی بھی مختص اُس کی تعریف نہ کرے گا۔ خلافت اور شور کا کے

بجائے ملوکیت کی بنیادڈ ال کر اُنھوں نے اسلام کوشد بدضعف پہنچایا۔اسلام ملوکیت کوکسی طرح بھی جائز جیس کھیرا تارسول النُدنا فی کا اپناعمل اس بات کوٹا بت کررہا ہے۔آ بنا النواز کو کھی جائز جیس کھیرا تارسول النُدنا فی کا اپناعمل اس بات کوٹا بت کررہا ہے۔آ بنا النواز کے دوہ نے خلافت کے لیے بطور خود کسی شخص کو تا مزد نہ فرمایا بلکہ بیدا مرسلمانوں پر چھوڑ دیا کہ دہ ایسے شخص کو خلافت کے لیے نتخب کرلیں جوسب سے زیادہ نیک اور پر بیزگار ہواور حکومت کا ایسے شخص کو خلافت کے لیے نتخب کرلیں جوسب سے زیادہ نیک اور پر بیزگار ہواور حکومت کا بوجھا تھانے اور جی وانصاف کو پور ن طرح قائم کرنے کا اہل ہو۔

اصل بادشائی اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہاور وہ اپنے بندول میں سے جے چاہتا ہے اس انعام سے سرفراز کرتا ہے کی بندے کی بید طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرض کے بغیر وہ یا اُس کا بیٹا بادشائی پر قائم رہ سکے۔امیر معاویڈ نے جو بادشائی اپنے بیٹے کودی اس کا حشر سب کے سامنے ہے۔امیر معاویڈ بجھتے تھے،اُنھوں نے اپنی زندگی میں سلطنت کو اس قدر مضبوط کر دیا ہے کہ ان کے بعد کی شخص کی بیجال نہ ہوگی، وہ اُن کے بیٹے یزید کے اقتدا رکوچینے کر سکے لیکن اللہ تعالیٰ آسان پر پچھاور ہی تہ ہیر کر رہا تھا۔امیر معاویڈی آسیس بند ہوتے ہی اُن کی چھوڑی ہوئی سلطنت کا شیرازہ ورہم برہم ہونے لگا۔ حضرت سین کی مہوتے ہی اُن کی چھوڑی ہوئی سلطنت کا شیرازہ ورہم برہم ہونے لگا۔ حضرت سین کی شہادت نے علویوں کے دلوں میں ایسی آگ سلگا دی تھی جو بھی نہ بچھ کی۔آخرا کے صدی شہادت نے علویوں کے دلوں میں ایسی آگ سلگا دی تھی جو بھی نہ بچھ کی۔آخرا کی صدی ہے بھی کم عرصے میں نہا یت درونا کے طور پر بنوامیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔

☆.....☆.....☆

## يريد. المحاوب

یرید بن معاویہ ایک دن نیند سے بیدار ہوا تو وہ اپنے باپ کی جگہ باوشاہ بن چکا تھا گرمسلمانوں نے برید کی باوشاہ کی کو چھی نظر سے نہ دیکھا۔ امیر معاویتے ہی کے عہد میں برید کے بڑے خصائل کی شہرت ہر طرف چیل چکی تھی اورلوگوں کو معلوم تھا کہ برید کولہو واہب اور عیش وعشرت کی زندگی بسر کرنے کے سواکوئی کام نہیں ۔ عام خیال یہ تھا کہ امیر معاویتے برید جسی پُری شہرت رکھنے والے نوجوان کو و لی عہد فتخب کرنے کی جرات نہ کریں کے بلکہ لیا تو اپنے معتمد علیہ لوگوں میں سے کی کو یہ عظیم ڈھر داری اُٹھانے کے لیے مقرد کریں کے بالی ایک جاشینی کا مسلمین پرچھوڑ دیں کے کہ وہ جس شخص کو اہل سمجھیں خلیفہ بنالیں اپنی جاشینی کا مسلمیان پرچھوڑ دیں گے کہ وہ جس شخص کو اہل سمجھیں خلیفہ بنالیں لیکن امیر معاویتے ہے ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی اختیار نہ کی۔ مسلمانوں کو خلافت کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو چائی، پر ہیز گاری، تقوے اور طہارت میں مستاز کے لیے ایک ایسے شخص کی میاست کا بھی خاصائح بہو ۔ ای طرح امیر معاویتے پر بھی ہے دیشیت کا مالک ہواور اُسے ملکی سیاست کا بھی خاصائح بہو ۔ ای طرح امیر معاویتے پر بھی ہے لازم تھا کہ وہ اور اُسے ملکی سیاست کا بھی خاصائح بہو ۔ ای طرح امیر معاویتے کی بھی ہو تی کہ کی خاطر اپنے بعد کسی ایسے خص کو متحق کو متحق کی بھی ہو تی کی دور ہوتا۔ وہور می نگاہ میں افضل وجود ہوتا۔

یزید کو بادشاہی تو حاصل ہوگی لیکن اس نے اپنے چندسالہ دور حکومت میں نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے سوا داعظم کو اپنا مخالف اور دشمن بنالیا بلکہ قیامت کے لیے اپ آ پ کومر دودمشاہیر کی صف اوّل میں شامل کرلیا۔ مدیند منورہ کی حرمت کوتو رُنا مکہ کرمہ کا ایک کا صرہ کرنا اور حضرت حسین کوشہید کرانا معمولی جرائم نہیں۔ ان جرائم میں سے سی ایک کا

بھی ارتکاب ہمیشہ کے لیے کسی مخص کومسلمانوں کی نگاہوں میں ذلیل بنا دینے کے قابل تقا۔

متعدد مستشرقین نے یزید کے لیے وجداعتذار تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔اور
اس کے حلم وعلم ،سیاست ولیا تت وغیرہ کی مفروضہ داستا نیں اپنی کتابوں میں بیان کی ہیں
حالا نکہ تمام مورفیین عرب کی کتابیں یزید کے ان مفروضہ خصائل سے یکسر خالی ہیں۔اس
معاملے میں مشہور مستشرق لامنس سب سے برد جا ہوا ہے۔اس نے یزید کے متعلق پوری
ایک کتاب لکھ ماری ہے جس میں اس کی حکومت اور اس کے عہد سے تعلق رکھنے والی ہرتم کی
رطب ویا بس روایات جمح کردی گئی ہیں اور یزید کونہایت نیک اور یکسر معصوم عن الخطا و ثابت

لعض منتشرقین کہتے ہیں کہ یزید کواپے سے پہلے افراد بی امیہ کے افعال کی سراہمکنٹی پڑی۔ وہ غیظ و خضب اور جوش و فروش جوا یک عرصے سے عامۃ السلمین کے دلوں میں پنہاں تقالیکن امیر معاوید کی سیاست کے ہا عث باہر ندا سکتا تھا اُس نے یزید کے عہد میں نکلنے کے لئے راہ یا لی۔

جھے اس رائے پر تفید کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں اپنی کتاب میں یزید کے حالات بیان نہیں کررہا بلکہ صرف وہ ہی واقعات درج کررہا ہوں جن کا یزید سے تعلق تھا۔ پھر بھی میں یہ کہنے سے ہا زنہیں رہ سکتا کہ مشرقین کا یہ خیال حقیقت سے کوسوں دور ہے لہ یزید نے حکومت حاصل ہوتے ہی ایسے کا م شروع کر دیے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں سیاس سوجے ہو جھ تا م کو بھی تہ تھی۔ اس نے مختلف علاقوں میں اپنے عمال مقرر کرتے ہوئے مقل مندی کا جوت دیا نہ انھیں لوگوں سے نری اور محبت سے پیش آئے کی تلقین کی۔ ان عالم مندی کا جوت دیا نہ انھیں لوگوں سے نری اور محبت سے پیش آئے کی تلقین کی۔ ان حالات کی موجودگی میں جو پچھ اس کے زمانے میں ہوااور اُس کے عمال نے جو جو کاروائیاں مالات کی موجودگی میں جو پچھ اس کے زمانے میں ہوااور اُس کے عمال نے جو جو کاروائیاں کی میں ان سب کا ذمہ دار بر بید ہے۔ اگر بر بیدا ہے عمال کولوگوں سے نری اور تلطف کرنے کا تھی دیا تو عبید اللہ بن زیا داور دوسر سے عمال کی مجال نہ تھی کہ دہ ایس کے تھم سے سرتا بی

کرتے، خصوصاً اس حالت میں جب بزید کے خلاف نفرت نے شدت اختیاری تھی، اور معاملہ عام بناراضی سے زیادہ نہ بڑھا تھا۔ بلوار نکال کرمسلمانوں کا قبل عام شروع کر دینا اور ایٹ عمال اور قائدین کو کھلی چھٹی دے دینا کہ وہ لوگوں سے جس شم کاسلوک جا ہیں کر تیں، ایس فاش غلطی تھی جو کسی صورت میں معاف نہیں کی جا بھتی اور بدایس سیاست تھی جس نے ایک فاش غلطی تھی جو کسی صورت میں معاف نہیں کی جا بھتی اور بدایس سیاست تھی جس نے ادائل ہی میں آسلامی سلطنت کو اتنا زیر دست نقصان پہنچایا کہ بعد میں اس کی تلافی ممکن نہ ادائل ہی میں آسلامی سلطنت کو اتنا زیر دست نقصان پہنچایا کہ بعد میں اس کی تلافی ممکن نہ ادائل ہی میں آسلامی سلطنت کو اتنا زیر دست نقصان پہنچایا کہ بعد میں اس کی تلافی ممکن نہ ادائل ہی میں آسلامی سلطنت کو اتنا زیر دست نقصان پہنچایا کہ بعد میں اس کی تلافی ممکن نہ دائیں۔

یزید روی ہے، بیانی میں حضرت عمان کے جد خلافت میں پیدا ہوا۔ اپ والدامیر معاویے کی وفات کے بعد جب بادشاہی کا تاج اس کے سر پررکھا گیا تو مسب سے پہلے یزید کو یہ فکرلائق ہوئی کہ جن لوگوں نے اس کے والدسے بیعت مذکی تھی۔ انتھیں اپنی بیعت کرنے پرمجبور کرے ۔ چنانچہ اس نے عامل مدینہ ولید بن عقبہ بن ابی اسفیان کو خط لکھا جس میں اپنے والے کی خبر وفات دینے کے بعد تحریر کیا کے حسین بن علی اللہ بن عرالتہ بن عرالتہ بن تربیر سے فوراً بیعت لے لواور جب تک اُن سے بیعت نہ لے لو معبد اللہ بن عرالتہ بن عرالتہ بن عرالتہ بن تربیر سے فوراً بیعت لے لواور جب تک اُن سے بیعت نہ لے لو اُنسیں اپنے یاس سے جانے کے اجازت نہ دو۔

جب بزید کا خط ولید کے پاس پہنچا تو اُس نے مردان بن عکم کو جو ولید سے پہلے
مدینہ مورکا جا کم تھا، بلایا اور بزید کا خط دکھا کراس سے مشورہ طلب کیا۔ مردان نے مشورہ دیا
کہاس وقت ان اصحاب کو بلا کرانھیں بیعت برمجور کیا جائے۔ ساتھ ریمجی کہا:

''عبداللہ بن عرق و حکومت کے طلب گار ہی تہیں۔اگر وہ بیعت نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں۔خطرہ ہے تو حسین بن علی اور عبداللہ طبن زیبر کی طرف سے۔اس لیے اعین اسی وفت مکلا و اور بیعت پر مجبور کرو۔اگر بیعت کرلین تو بہتر ہے ورندا تھیں زندہ یا ہر فہ جانے دو۔''

جنانچ ولید نے عبداللہ بن عمرو بن عمان کو جو اس وفت ہے تھے، حضرت سین ا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو بلائے کے لئے بھیجا۔ یہ دونوں اس وقت مسجد میں تھے۔ اس غیر معمولی دفت کے بلاوے سے فورا معالمے کی تہدکو پہنچ گئے اورا نھوں نے آئیں میں کہا

دمعلوم ہوتا ہے کہ معاویت کا انقال ہو گیا ہے اور ہمیں بیعت کے لئے بلایا جارہا ہے۔

حضرت حسین اپنے ساتھ چند آ دمی لے کرولید کے پاس پنچ اور اُٹھیں ہدایت کی کہ دہم دروازے پر بیٹھے رہو۔اگر میں شمھیں بلاؤں یا تم سنو کہ میری آ داز بلند ہوگئ ہے۔ تو سب کے سب مکان کے اندر چلے آنالیکن اگرابیانہ بھی ہوتو دردازے سے نہ ہنا یہاں تک کہ میں باہر آ جاؤں۔'

این آ دمیوں کو باہر بٹھا کر حضرت حسین اندر ولیداور مردان کے پاس تشریف لیے ولید نے آپ کوامیر معاوید کی وفات کی خبر دی اور یزید کا خطر پڑھا کرسنایا۔حضرت حسین نے 'انسا لیا واقا الیا مراجعوں'' پڑھا اور فر مایا۔' اللہ تعالی معاوید پررم کرے۔ لیکن جھ جیسا محف خفیہ بیعت نہیں کرسکتا ۔ آپ عام لوگوں کو اس مقصد کے لئے جمع سیجے ۔ ہیں بھی اُن کے ساتھ آ وُں گا جوسب کی دائے ہوگی وہی کیا جائے گا۔''

ولیدنے بیس کر حضرت حسین کوجانے کی اغلات دے دی۔ آپ کے جانے کے بعد مردان نے ولید سے کہا۔'' افسوس تم نے میرا کہانہ مانا اور حسین کوجانے دیا۔ اب، جب تک تمہارے اور اس کے درمیان اچھی طرح خون ریزی نہ ہوئے تم اس پر بھی قابو مہیں یا سکتے۔

ولیدنے جواب دیا: 'ور سے افسوں کی بات ہے تم جاہتے ہو کہ میں حسین کول کردوں۔واللد! قیامت کے دن جس مخص سے حسین کے خون کا مطالبہ کیا جائے گا۔وہ برائے نقصان میں دہے گا۔''

حضرت عبداللہ بن زبیر نے ولید سے ایک دن کی مہلت مانگی اور دانوں رات مدید منورہ سے نکل کھڑ ہے ہوئے اور مکہ کر مہ کی راہ کی میح ہوئے بچھب ولید کوعبداللہ بن زیبر کے مدید منورہ سے نکل جانے کاعلم ہواتو اُس نے اُن کے پیجھپے آ دمی دوڑا ہے لیکن اُنھوں نے چونکہ مکہ مکر مہ جانے کے لیے ایک غیر معروف راستہ اختیار کیا تھا اس لیے ولید

ے آدی اُسی نہ یا سکے اور تاکام والی آگئے۔

الكدن ١١٤رجب بيده (مطابق مير) يفتح كورات كوفت حفرت

حسين بحى اين بيول، بينول، معنول، بعانجول اوردوس الل بيعت كول كرمدينه منوره

ے مکہ مرمدروانہ ہو گئے۔البتہ آپ کے بھائی محدین الحقید مدینہ منورہ بی میں رہے۔

حفرت حين اورحفرت ابن زبيركمدينه منوره سے جلے جانے كے بعدوليد

نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بکا یا اور انھیں بیعت کے لئے مجبود کیا۔ انھوں نے خاموشی سے

بیعت کرلی۔ حضرت این عباس نے بھی یزید کی بیعت کرلی۔

۳ شعبان المحرمطابق مسكال و ۱۸ و بروز جعرات كوحفرت سين كه كرمه مل داخل موسة اورشعب على مين قيام كيا الل مكة جوق درجوق آب كياس آن ميل داخل موسئة اورشعب على مين قيام كاه بناليا ورومين عبادت مين مشغول موسئة وه اكمر كاه بناليا ورومين عبادت مين مشغول موسئة وه اكمر حضرت سين كياس آكران سيا تين بھى كياكرتے بتھے۔

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

## كوفه سيميلا وا

حضرت حسين كومراق ميں بردى تائيد حاصل تھى۔ عراق ميں آپ كے حاى وقا فو قا آپ كولكھ ديت كريں اور قا آپ كولكھ دين كا اللہ معاوية كولكھ دين كا برطرح سے مدوكريں گے۔ان خطوط اور قاصدين كا سلسلہ حضرت حسين كى جراف ہے ہے شروع ہو چكا تھا۔ ليكن حضرت حسين كا جواب ا يك سلسلہ حضرت حسين كا جواب ا يك بى ہوتا تھا آپ بميشہ اپنے حاميوں كوانظار اور صبركى تلقين كرتے تھے۔امير معاوية نے يہ وعدہ كر ركھا تھا۔ كہ وہ اپنى ذندگى ميں ان سے چھير چھاڑنہ كريں گے اور انھيں ہا قاعدہ الكا وظيفہ اداكرتے رہيں گے۔اس لئے حضرت حسين كوكى ضرورت نہ تھى كہ وہ اپنى طرف سے وظيفہ اداكرتے رہيں گے۔اس لئے حضرت حسين كوكى ضرورت نہ تھى كہ وہ اپنى طرف سے امير معاوية كى يہ يہ اللہ ہے۔ اس لئے حضرت حسين كوكى كن موردت نہ تھى كہ وہ اپنى طرف سے امير معاوية كى يہ يہ اللہ ہے۔ اس لئے حضرت حسين كوكى كن موردت نہ تھى كہ وہ اپنى طرف سے امير معاوية كى يہ يہ اللہ ہے۔ اس لئے حضرت حسين كوكى كے اس اللہ ہے۔ اس لئے حضرت حسين كوكى كى شرورت نہ تھى كہ وہ اپنى طرف سے امير معاوية كى يہ يہ اللہ ہے۔ اس لئے حضرت حسين كوكى كى شرورت نہ تھى كہ وہ اپنى طرف سے امير معاوية كى يہ يہ اللہ ہے۔ اس لئے حضرت حسين كوكى كى شرورت نہ تھى كہ وہ اپنى طرف سے امير معاوية كى يہ يہ اللہ ہے۔ اس لئے حضرت حسين كوكى كى يہ يہ اللہ ہے۔ اس لئے حضرت حسين كوكى كى يہ يہ اللہ ہے۔ اس لئے حضرت حسين كوكى كى يہ يہ تھى كى يہ اللہ ہے۔ اس لئے حضرت حسين كوكى كى يہ يہ كا كے اس اللہ ہے۔ اس لئے حضرت حسين كوكى كى يہ يہ كھى يہ يہ كے اس اللہ ہے۔ اس لئے حضرت حسين كوكى كى يہ يہ كا كے اس اللہ ہے۔ اس لئے حضرت حسين كوكى كى يہ يہ كے اس اللہ ہے كا كے اس اللہ ہے۔ اس لئے حضرت حسين كوكى كوكى كى يہ تو تھى كے اس اللہ ہے كے اس اللہ ہے كوكى كے اس اللہ ہے۔ اس اللہ ہے كوكى كوكى كوكى كے اس اللہ ہے كوكى كے اس اللہ ہے كوكى كے اس اللہ ہے۔ اس اللہ ہے كوكى كے اس اللہ ہے كوكى كے اس اللہ ہے كے اس اللہ ہے كے اس اللہ ہے كوكى كے كوكى كے اس اللہ ہے كوكى كے ك

کوفہ کے لوگوں سے حضرت حسین کی جوخط و کتابت رہتی تھی امیر معاویہ کے عمال اور جاسوں اس کی خبریں برابر امیر معاویہ و پہنچاتے رہتے تھے اور اُن پر بیاثر ڈالنے کی کوشش کرتے کہ حسین بغاوت کی تیار میاں کررہے ہیں اس لیے ان کے خلافت خت کا روائی کوشش کرتے اور بہت المال ہے اُنھیں جو وظیفہ ملتا ہے وہ بند کر دینا چاہیے لیکن امیر معاویہ بر بارانھیں ہی جواب دیتے تھے کہ وہ حسین سے تعرض نہ کریں اور اُنھیں اُن کے حال پر جھوڑ دیں۔ ساتھ ہی وہ او قات معینہ پر حضرت حسین کا وظیفہ بھی اُنھیں بھی وہ وہ تھے۔ جھوڑ دیں۔ ساتھ ہی وہ او قات معینہ پر حضرت حسین کا وظیفہ بھی اُنھیں بھی وہ وہ تھے۔ امیر معاویہ کے عہد میں اُن کے ایک عامل ولید بن عقبہ نے کوشش کی کہ حضرت امیر ناور اُن کے حامیوں کے باہمی تعلقات منقطع کر دیئے جا کیں لیکن اس بات کا شوت

نہیں ملتا کہ اُس نے یہ کوشش امیر معاویہ کے تھم سے کی تھی یا بطور خود، ولید بہت نیک ول حاکم تھا۔ حضرت ابن عباس اس کے متعلق کہتے ہیں کہ '' جب وہ لدینہ منورہ کا والی مقرر ہوکر آ یا تو قید خانے میں جتنے قیدی شے سب کو آ زاد کر دیا اور شہر میں جتنے قرض دار شے اُن کا قرض ادا کر دیا۔'' حضرت حسین ہے جھی وہ بہت عزت واحز ام کے ساتھ پیش آ تا تھا۔ اس کے بادی النظر میں اُس کی اس کوشش کا مقصد یہ نظر آ تا ہے کہ اس طرح وہ حضرت حسین کو امیوں المیر معاویہ کے نظرت حسین اور اُن کے حامیوں المیر معاویہ کے تعلقات منقطع ہوجا کیں گے وامیر معاویہ حضرت حسین کی طرف سے بے فکر ہوجا کیں گے اور اُن پر کی قشم کا تھید دنہ کریں گے۔

اہل کوفہ حضرت حسین کی جمایت کے سب سے بڑے دو کوے داراور معاویہ کے طاف بعناوت کے لئے سب سے زیادہ ہے جین تھے۔ جب اُنھوں نے سنا کہ امیر معاویہ وفات پا گئے اور حضرت حسین نے یہ یہ بیعت سے انکار کر دیا تو اُنھوں نے سلمان بن صرد خزای کے مکان میں ایک خفی اجتماع منعقد کیا ۔جس میں سلیمان نے تقریر کرتے ہوئے کہا۔ ''حسین کہ بین منورہ سے نکل کر مکہ کرمہ چلے گئے ہیں ہم اُن کے اوران کے والد ہوئے کہا۔ ''حسین کہ بین سے ہو۔ اگرتم اس موقع پر اُن کی مدد کرنا اوران کے دشمن کے خلاف جہاد کرنا جا ہے ہوتو اُنھیں خطا کھے دو کہ وہ یہاں تشریف لے آئیس کین اگرتم اپنی کمزوری کے باعث ڈرتے ہوتو اُنھیں خواہ مؤاہ مصیبت میں نہ ڈوالو۔''

اس برسب نے یک زبان موکرکہا۔ ایقینا حسین کے ومن سے جنگ کریں

ادرائی جانوں برکھیل کر کامیاب بنا میں گے۔ چنانچہ بالا اتفاق حضرت حسین کوایک خط لکھ کیا جس کامضمون ریتھا:

بسم الله الرحين الرحيم

حسين بن على امير المونين كے نام سليمان بن صروفر اى مستب بن بخيه، رفاه

بن شداد، حبیب بن مظاہر، عبداللہ بن دال اوران کے مومن مددگاروں کی طرف سے۔

''اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی نازل فرمائے ، اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ اُس نے آپ کے اُس دیمن کوموت کی نیندسلا دیا ہے جوانہائی سرکش اور طالم تھا جس نے امت کا نظام درہم برہم کر دیا اور لوگوں کی مرضی کے خلاف اُن پر حکومت کی ، اُست کے نیک لوگوں کوشہید کیا اور شر پہندوں کو ساتھی بنایا ، اللہ تعالیٰ کا مال ساتھیوں اور رشتہ داروں میں بے در لین النایا ہیم بغیر امام کے ہیں ۔ آپ تشریف لاکیس تا کہ آپ کی مدوسے ہم حق پر جمع ہو جا بیس ۔ امیر کوفی نعمان بن بشیر سرکاری محل میں ہے اُس کے پیچھے نہ ہم جمعہ کی نماز پڑھے ہیں نہ میر کوفی نعمان بن بشیر سرکاری محل میں ہے اُس کے پیچھے نہ ہم جمعہ کی نماز پڑھے ہیں نہ عید کی آگر ہمیں معلوم ہو جا ہے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو ہم اُسے شام کی حدود ہیں دعید کی آگر ہمیں معلوم ہو جا ہے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو ہم اُسے شام کی حدود ہیں دعید کی آگر ہمیں معلوم ہو جا ہے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو ہم اُسے شام کی حدود ہیں دعید کی آگر ہمیں معلوم ہو جا ہے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو ہم اُسے شام کی حدود ہیں دعید کی آگر ہمیں معلوم ہو جا ہے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو ہم اُسے شام کی حدود ہیں دیں جھیل دیں گے۔

والسلام عليك ومرحمته الله وبركاته يأابن مرسول الله وعلى ابيك من قبلك ولاحول ولا قوة الآبالله العلى العظيم

الل كوفه كابيه خط عبدالله بن مسمع بهمزانی اور عبدالله بن وال كے سيروكيا كيا۔ دونوں تيزى سے سفركرت جوئے۔ اور خط حضرت حسين كے حوالے كرديا۔

الل کوفہ زیادہ صبرت کر سکے اور اس خط کے بھیجے کے دور روز بعد قیس بن مشہد صیداری ،عبداللہ وعبدالرحمان بن شدا دارجی اور عمارہ بن عبدسلولی کو مختلف عما کدین مشہور کے ڈیڑ ہے سو خط اور دے کر حضرت حسین کی خدمت میں بھیجا جن میں اُن سے کوفہ تشریف لانے کی درخواست کی گئی تھی ۔ اس کے بعد اُن سے صبر نہ ہوسکا اور اِن ڈیڑ ہوسو خطوط پر اکتفانہ کرتے ہوئے دوروز تضمر کرانھوں نے ہانی بن ہانی سبعی اور معید بن عبداللہ اُحقی کے ہاتھ حضرت حسین کواس مضمون کا خط بھیجا:

ووسین بن علیٰ کے نام، آپ کے مومن مددگاردن اور حامیوں کی طرف سے! لوگ آپ کا انظار بے جینی ہے کررہے ہیں۔وہ آپ کے سواکسی کی حکومت قبول نہیں کر سکتے۔ آب بس فقدرجلد ممکن ہو بہال تشریف لے آئیں ، والسلام۔ ' اس خطے بعدایک اور خط لکھا گیا جو بہتھا:

' زمین سر سبز ہو چی ہے، پھل یک بھے ہیں، آپ کی مدد کے لئے لئکر تیار ہے، آپ تشریف لے آئیں۔'

جب حفرت حسین کی خدمت میں بے در بے اہل کوفہ کے خط جہنچے شروع ہوئے ۔ تو آ ب نے اہل رائے اصحاب سے مشور ہے کے بعد ہانی بن ہانی اور سعید بن عبداللہ کے ہاتھ اہل کوفہ کومندرجہ ذیل خط لکھا:

آپ کے ساتھیوں کو فیوں کے وعدوں پرمطلق بحروسانہ تھا۔ جب پے در پے خطوط آنے گے تو انھوں نے حضرت حسین کو سمجھایا کہ ان لوگوں نے آپ کے والد کی مدو سے کنارہ کشی کر کے آئیبیں عین مجد مار میں ججوڑ دیا تھا۔ پھروہ آپ کے برادرا کر کی بیعت تو ڑنے اور غداری کے مرتکب بھی ہو چکے ہیں۔ کوئی تعجب نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کریں۔ اس لیے آپ بہلے مسلم کو جھبنے تا کہ وہ وہاں جا کر حالات کا صحیح جا تزہ لیں اور آپ کواصل صورت حال ہے مطلع کریں۔

مسلم بن عقیل کوفہ بہنچ اور مختار بن الی عبید کے مکان پر اُتر ہے دیوان علیٰ آپ

کے پاس آنے شروع ہوئے۔ آپ اُنھیں حضرت حسین کا خطساتے ، وہ رور وکر عہد کرتے

کہ حضرت حسین کی جمایت میں کوئی کسرا ٹھاندر کھیں گے اور اپنی جانیں اُن پر نچھا ور کر دیں

مے ۔ چندہ بی ون میں اٹھارہ ہزار بلکہ بعض مور خین کے مطابق تیس ہزار لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین کی بیعت کر لی۔ مسلم نے حضرت حسین کی ہدایت کے عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین کی بیعت کر لی۔ مسلم نے حضرت حسین کی ہدایت کے ہو جب عالی بن ابی شبیب کے ہاتھ آپ کوایک خطار سال کیا جس میں لکھا کہ اٹھارہ ہزار اُشخاص بیعت کر بچے ہیں۔ آپ بلاخطرت ریف لے آئے کیا۔ اٹھی سے حامی ہیں اور آل معاویہ سے قطعاً بیزار ہیں۔

نعمان بشراس وقت کوفہ کے امیر تھے جب انھیں ان واقعات کاعلم ہوا تو وہ جامع مسجد کے منبر پرچر سے اور اللہ تعالی کی حمد وثناء کے بعد کہا:

والمرتعالي كے بنزو! الله تعالى مدورواور ملت ميں تفرقه اور فتنه وفساونه

کرو۔

خوب یا در کھو کہ تفرقہ اور فساد ، قبل وخون اور غارت گری کا موجب ہیں۔
میں بدگمانی کی بنا پر کسی سے مواخذہ کرنانہیں چاہتا۔ جو مخص مجھ سے جنگ نہ
کرے گا۔ ہیں بھی اُس سے جنگ نہ کروں گا جو مخص مجھ پر تملہ نہ کر سے گا ہیں بھی اُس پر جملہ
نہ کروں گا۔ البتہ اگرتم نے تھلم کھلا بغاوت کا اظہار کیا اور پر بدکی بیعت فیلی کی ، تو واللہ میں
مور رہاتھ میں لے کرائس وقت تک تمہاری گرونیس اُڑا تار ہوں گا جب تک تلوار کا دستہ ہاتھ

نعمان بن بشرط جواور طیم اور حاکم تھے۔ان کی اس تقریر اُمیہ کے ایک حامی نے اُٹھ کرکہا ''اے امیر! آپ کمزوری کا اظہار کررہے ہیں۔اس طرح نہ جلے گا۔ باغیان حکومت کے فلاف شخت کاروائی ہوئی جا ہے۔' نعمان نے جواب دیا۔'' میں اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری اورا طاعت میں رہتے ہوئے کمزور اور ضعیف تصور کیا جاؤں یہ مجھے کوارا ہے

مرالتدتعالى سے بغاوت كر كے صاحب قوت كہلا تا ينديس كرتا۔

اس من عقيل كونمام حالات كى اطلاع دے دى اور لكھا كمسلم بن عقيل كوفد

یں آئے ہوئے ہیں اور لوگ دھڑ ادھڑ ان کے ہاتھ پر بیعت کررہے ہیں کیکن تعمان بن

بشراس صورت حال كالدارك بيس كرسكة \_اكرآب كوكوفد برقيف ركفنا مطلوب بالويهال

كسى سخت أوى كوحاكم بناكر جيجين جوآب كاحكم يهال نافذكر بسكاورات كوشمنول سي

پنگ سکے۔

ای مضمون کے خط چنداور آ دمیوں نے بھی لکھے۔ جب بزید کو پے در ہے اس سے خط ملفے شروع ہوئے آئی نے اپنے صاحب الرائے اور معتد علیہ قلام ، معاویہ سرجون سے مشورہ کیا۔ اس نے رائے دی کہ بھرہ کے حاکم عبیداللہ بن زیاد کو وقد کا حاکم مقرر کر دیا جائے وہ اس صورت حال کا مقابلہ بخوبی کر سکے گا۔ یزید نے اُس کا یہ مشورہ قبول کرتے ہوئے دو اس صورت حال کا مقابلہ بخوبی کر سکے گا۔ یزید نے اُس کا یہ مشورہ قبول کرتے ہوئے جبیداللہ بن زیاد کو بھرہ کے عاتمہ کو فدکا بھی حاکم مقرر کر دیا اور اسے لکھ بھیجا کہ کوفہ بھی اُنہ کہ کرمسلم بن عقبل کو وہاں سے نکال دویا قبل کردو۔ جب یزید کا یہ خط زیاد کے نام پہنچا تو اُس نے کوفہ دینے کی تیاریاں شروع کردیں۔

اس اثناء میں حضرت حسین کا ایک خطآ پ کے غلام سلیمان کے ہاتھ بھرہ کے معرزین ، یزید بن مسعود بھی اور مندرین جارو دالعبدی وغیرہ کے نام پہنچا جس میں آپ معززین ، یزید بن مسعود نے الل بھرہ سے اپنی مدداورا طاعت کی درخواست کی تھی۔ یہ خط دینچنے پریزید بن مسعود نے قبائل بن بی تمیم ، بنو حظلہ اور بنوسعد کو جھے کیا اور اان سے یو جھا:

"اے بنوتیم! بتاؤمیرار تبداور میراحسب دنسب تبهارے زویک کیاہے؟

أنهول نے جواب دیا:

"اے سردار اس میں بوچھنے کی کیابات ہے؟ ہر محص جانتا ہے کہ شرافت و

بزرگ اور حسب ونسب میں کوئی محص آب کا ہم یکہ بین۔

برید بن مسعود نے کہا۔ میں نے مہیں یہاں اس غرض سے جمع کیا ہے چند

باتوں میں تم ہے مشورہ کروں اور مدد جا ہوں۔' اوکوں نے کہا۔' بسروچیٹم ،آپ فرمائے ،ہم آپ کی ہر تقیحت اور رائے مانے کے لیے تیار ہیں۔''

يريد بن مسعود في اسطرح تقرير شروع كى:

"معاویدنے وفات پائی۔ان کے مرنے سے جوروگناه کا درواز وٹوٹ کمیااورظلم کے لے ستون دھڑام سے زمین برآ رہے۔ان کا خیال تھا کہ اُنھوں نے اپی سلطنت خوب مضبوط بنانی ہے لیکن اُن کا مید خیال محض واہمہ ثابت ہوا۔معاوید کے مرنے کے بعد ا کیے شرابی اور فاسق وفاجر محض خلافت کا دعویٰ کررہاہے۔ اورمسلمانوں پران کی مرضی کے خلاف ایناظم مسلط کرنا جا بتا ہے۔ اس میں حلم اور بردباری کا مادہ ہے نہوہ علم کے زیور سے میزین ہے۔ میں اللہ تعالی کی ملم کھا کر کہنا ہوں کہ اُس محص سے جہاد کرنا مشرکین کے خلاف جہاد کرنے سے الفل ہے۔ ویکھوسے سین بن علی امیر المونین کا خط ہے جورسول التنافيم كواس بيران سعزياده معزز روئ زمن براوركوني محص شها كارأن کے فضل اور علم کا ذکر کرنا سورج کو چراغ دکھانا ہے۔ شرافت بزرگی عمر، اسلام کی راہ میں قربانیاں کرنے اور رسول التران المران المان المران المان کے باعث خلافت کے محق حضرت حمین ای ہیں۔جو چھوٹوں سے محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں اور بردول سے عزت و عمريم كے ساتھ۔اب تم اللہ تعالی كوريس سے بردھ چردھ كرحمہ لواور باطل كى كمراہيوں میں پر کراسیے آب کو تیاہ نہ کرو۔ جنگ جمل کے موقع پرصح بن قیس نے تم لوگوں کے ساتھ جنگ سے کنارہ سی اختیاری کر لی تھی۔اب اللہ تعالی نے تہمیں ایک اورموقع دیا ہے۔تم دل وجان بے ابن رسول الله تاليون كى مدو كے لئے تكل كھڑ ہے جواؤراس طرح رسوائى كاواغ دھو والورواللدجو محف آب كى مدوست كناره مشى كرسه كا اللد تعالى اس كى اولا وكوذلت اور رسوائی میں ڈال دے گا اور اُس کے خاندان برتابی نازل کرے گا۔ دیکھو! میں جنگ کے لئے بالکل تیار ہوں۔اب می جو تھی باہر نہ نظے گا۔ یادر کھے کہ وہ آل ہونے سے نہ نے سکے

-16

يزيد بن مسعود كي تقرير تم بون في كي بعد بنو حظله كمر عدوي اورانهول نے

كبا:

"اے ابو خالد! ہم تیرے ترکش کے تیراور تیرے قبلے کے گوڑے ہیں۔ اگر تو ہمیں وشمنوں پر چلائے گا تو تیرا نشانہ بالکل ٹھیک ہیٹھے گا اور اگر تو ہمارے ذریعے ہے جہاد کرے گا تو فتی پائے گا تو جس جگہ جائے گا ہم تیرے ساتھ جا کیں گے تو جس جنگ میں حصہ لی گے۔ ہم تلواروں سے تیری مدد کریں حصہ لیل گے۔ ہم تلواروں سے تیری مدد کریں گے اور جانوں پر کھیل کر تجھے بچا کیں گے ہم حاضر ہیں ، تو جہاں جا ہے ہمیں لے جا، بوحظلہ کے بعد سعد بن زیر کھڑ ہے ہوئے اور اُنھوں نے کہا:

"اے ابو خالد! تیری رائے کے خلاف کوئی رائے قائم کرنے اور تیری خالف کرنے مخالف کرنے اور تیری خالف کرنے میں کے مہلت وے تاکہ ہم باہم مشورہ کرلیں۔"
مشورہ کرلیں۔"

بنوعامرتمیم بولے: ''اے ابوخالد! ہم تیرے مددگار اور طیف بین۔ ہم تیرے غیظ وغضب کو برداشت نہیں کرسکتے۔ تو ہمیں آ واز دے ہم لبیک کہتے ہوئے تیرے پاس دوڑے جا تیرے پاس دوڑے جا تیری اطاعت کریں گے۔''
دوڑے جلے آئیں گے۔ تو ہمیں حکم دے ہم دل وجان سے تیری اطاعت کریں گے۔''
یزید بن مسعود کو ان حوصلہ افز اجو ابات سے بردی خوشی ہوئی۔ اس نے حضرت مسین کو خطاکھما:

آپ کا خط میر ہے ہاں پہنچا جس امر کی طرف آپ نے جھے بلایا ہے میں اسے خوب بجھ گیا ہوں۔ آپ کی اطاعت اور مدد کرنا میری عین خوش نصیبی ہے اور میں اس پر جتنا بھی فخر کروں کم ہے۔ اللہ تغالی نے بھی دنیا کوئسی نیک حاکم سے خالی نہیں رکھا۔ اس زمانے میں آپ اللہ تغالی کی مخلوق پر اس کی ججت اور زمین میں اس کی امانت ہیں۔ آپ ایک نہایت خوشنما زینوں کے در خت کی شاخ ہیں اور درسول الله تالی کی اس در خت کی شاخ ہیں اور درسول الله تالی کی اس در خت کی جس کے در خت کی شاخ ہیں اور درسول الله تالی کی اس در خت کی جرمیں۔

آپ بے کھئے یہاں تشریف لے آئیں۔ بوہیم کی گرونیں آپ کے سامنے جھی ہوئی ہوں گی۔ اور الا اس بیاسے اُونٹ سے بھی زیادہ آپ کی اطاعت کریں گے جو یا نجویں روزیانی پر پہنچا ہے۔ بوہیم کی طرح بنوسعد بھی دل وجان سے آپ کی مدد کریں گے۔ گ

بھرہ کے ایک شخص منذر بن جارودکو، جوعبیداللد بن زیادکا خسر تھا، اس خط کاعلم ہوگیا۔ اُس نے خط لے جانے والے قاصد کو گرفتار کر کے عبیداللہ بن زیاد کے سامنے پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے قاصد کو توسولی دے دی اورخود جامع مسجد کے منبر پر چڑھ کریے تقریری :

''اے اہل بھرہ! امیر المونین نے جھے کوفہ کا والی مقرر کیا ہے اور یس عقریب وہاں جانے والا ہوں۔ اپنے بیچھے میں اپنے بھائی عثان بن زیاد کوتمہارا جا کم مقرر کررہا ہوں خبر دارجوتم نے اس کے احکام کی خلاف ورزی کی۔ واللہ! اگر جھے معلوم ہوا کہ تم میں سے کمی فض نے اس کے احکام سے سرتائی کی ہے تو نہ صرف رید کہ اُسے قبل کرادوں گا بلکہ اُس کے دوستوں اور محلے کے بیٹی کو بھی موت کے کھا ان اتاروں گا۔''

عبیداللدین دیاون بید خطبه اس غرض سے دیا تھا کہ اس کے تہدیدی الفاظ سے
اہل بھرہ ہم جائیں اور اُس کے دہاں سے چلے جانے کے بعد بھرہ میں کوئی گر برد نہ ہونے
پائے۔ چنا بچہ وہ اپ مقصد میں کامیاب رہا اور اُس کے چلے جانے کے بعد کمی شخص میں
عثان بن دیاو کے احکام سے سرتائی کرنے کا خیال اور حضرت حسین کی جمایت کرنے کا جذبہ بیدانہ ہوا۔



## - ان زیاد کا جاسوس

يزيدن كها"ب يشك

ابن سرجون نے کہا۔ 'آب کومعلوم ہونا جاہے کہ آپ کے والدنے اپنی وفات سے پہلے ابن زیاد کو کوفہ کا حام بنانے کا ارادہ کیا تھا اور ابن زیاد کو بھی اپنے ارادے ہے مطلع کردیا تھا لیکن وہ اسے عملی جامد نہ پہنا سکے۔ آپ کواپنے والد کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے کوفہ کی ولایت سپر دکردی جاہیے۔''

اب يزيد كے ليے اين زيادكوكوف كا حاكم ندبنانے كاكوئى جوازند تھا۔

عبدالله بن زیاد براجری مضبوط اور حضت دل نوجوان تھا۔امیر معاویت کے با ب میں سب سے پہلے اسے خراسان کی ولایت بپردکی گئی۔ابن عساکر کے ول کے بموجب اس کی عمراس وقت بچیس سال کی تھی ،اُس نے یہاں بردی بہادری ،جرات اور دلیری کا جبوت دیا۔ دوسال کے عرصے بیس اُس نے اس علاقے میں برابر ترکوں سے لڑائی جاری رکھی۔اس کے بعد اُسے خراسان سے بھرہ تبدیل کر دیا گیا۔ زیاد بن ابیدی وفات کے بعد جب خواری نے سراٹھ ایا اور ملک میں ایک شورش بریا کردی تو یہ بیداللہ ذکاوت اور فطانت بن برئی تخت سے اس شورش کو دبایا اور خواری کا قالع قمع کر دیا۔ عبیداللہ ذکاوت اور فطانت میں اپنے باپ کا ہم پلہ نہ تھا۔لیکن شخت کیری میں وہ اس سے بھی برھا ہوا تھا۔ جب برید میں ایس ایس بھی برھا ہوا تھا۔ جب برید میں ایس ایس بی باب کا ہم پلہ نہ تھا۔لیکن شخت کیری میں وہ اس سے بھی برھا ہوا تھا۔ جب برید میں اسے باب کا ہم پلہ نہ تھا۔لیکن شخت کیری میں وہ اس سے بھی برھا ہوا تھا۔ جب برید میں ایس بی بیا ہوا تھا۔ جب برید میں اسے باب کا ہم پلہ نہ تھا۔ بی بیا ہوا ضافہ ہوگیا۔

ابن زیاد صح کے دفت کو فدین داخل ہوا۔ شدیدگری پڑر بی تھی۔ ہمرہ کے سربر
آ دردہ اشخاص شریک بن اعود اور منذر بن جادد وغیرہ اس کے ہم رکاب سے ۔ اُس نے سیاہ
عمامہ پین رکھا تھا اور مندکوایک کپڑے سے لیبیٹ رکھا تھا۔ اہل کو فدکو بی خبر ملی تھی کہ حضرت حسین تشریف لا رہے ہیں۔ جب اُنھوں نے ابن زیاد کو و یکھا تو سمجھے کہ حضرت حسین تشریف لا رہے ہیں۔ جب اُنھوں نے ابن زیاد کو و یکھا تو سمجھے کہ حضرت حسین تشریف لے آئے۔ چنا نچہوہ جس طرف ہے بھی گزرتا، تیز آ وازیں بلند ہو کیں:
تشریف لے آئے۔ چنا نچہوہ جس طرف ہے بھی گزرتا، تیز آ وازیں بلند ہو کیں:

ابن زیاد کھی نہ بولا اور گھوڑے برسوار ہوا اور الا مارۃ تک بہنے گیا۔ نوگوں کا ایک کشر مجمع اُس کے پیچھے تھا۔ جب نعمان بن بشیر نے لوگوں کے شور وغل کی آ وازیں سنیں تواہے بھی حضرت جسین کے تشریف لے آنے کا یقین ہوگیا۔ اُس نے کل کا دروازہ بندکر دینے کا تھم دیا اور خود جہت پر چڑھ گیا۔ سامنے عبید اللہ بن ذیاد کھڑا تھا اور اس کے پیچھے سیکڑوں آدی خوش کے نعمان نے اسے حسین جیجے ہوئے کہا:

"والله! میں اپنی امانت آپ کے سپر دنہ کروں گا۔ جھے آپ سے لڑنے کی خواہش نہیں اس لیے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی تئم دیتا ہوں کہ آپ جھے ہمٹ جا کیں اور کل میں داخل ہونے کی کوشش نے فرا کیں۔"
میں داخل ہونے کی کوشش نے فرا کیں۔"

عبیداللہ بن زیاد نے اُسے ڈاٹنا اور دروازہ کھولنے کا تھم دیا۔ مجمع میں سے ایک آ دی عبیداللہ کی آ واز پہنچا نتا تھا۔ وہ بین کر پیچھے ہٹا اور کو گول سے کہنے لگا'' اے کو کوریٹری مسین ٹر نہیں بلکہ ابن مرجانہ (ابن زیاد) ہے۔ اس کے سواکوئی نہیں ۔''

نعمان بن بشیرنے بھی ابن زیاد کی آ داز پہیان کی ادر در دازہ کھول دیا۔ ابن زیاد محل میں داخل ہو گیا اور لوگ منتشر ہو گئے۔

ابن زیاد کوآج کا ماجرا دیگے کر بردی فکر بیدا ہوئی اوراس نے صورت حال کوجلد
سے جلد قابو بیں لا تا چاہا۔ گلے روز سے سویر سے منادی کرنے واسے سارے شہر میں منادی
کرر ہے تھے۔ 'السلطوۃ جامعتہ ''اُس زمانے میں ہر نیاحا کم اپناعہدہ سنجا لئے سے اللہ لوگوں کو جامع مبحد میں اکٹھا کر کے پہلے اپنے تقرر کے متعلق شاہی فرمان پڑھ کرسنا تا
تھا،اس کے بعدا ہے عزائم اور سیاست کے متعلق ایک مفصل تقریر کرتا تھا۔
دستور کے مطابق اسکے روز لوگ جامع مبحد میں جمع ہوئے۔ ابن زیاد منبر پر چڑھا

اور میتقر نرکی:

"امیرالموسین نے مجھے کوفہ کا حاکم مقرر کیا ہے۔ اُنھوں نے مجھے جم دیا ہے کہ
میں مظلوموں سے انصاف ،فر ماں برداروں پراحسان اور غداروں اور نافر مانوں سے حق
کروں ۔ میں رہے م بجالا وُں گا۔ دوستوں سے میراسلوک مشفق و مہربان باب جیسا ہوگا
لیکن جوشخص میر ہے احکام سے سرتا بی کرے گا اُسے تلوار کی دھارا در کوڑے کی مار کا مزہ گھاؤں گا۔اس لیے ہرشخص کواپنی جان پردتم کرنا چاہیے۔"

یے قرر کرنے کے بعدوہ منبر ہے اترا نعمان بن بشیرا پنے وطن شام کووا پس جلے گئے ۔ابن زیاد نے شہر کے تمام سربر آوردہ اشخاص کو جمع کیا اور انھیں تھم دیا: " تم اپنے اپنے محلے کے پردیسیوں ، خارجیوں اور مشتبہ لوگوں کو بکڑ کر میرے
پاس بھیجو جو شخص تھم کی تقبیل کرے گا اسے پچھ نہ کہا جائے گالیکن جس نے تھم کی تقبیل
میں کوتا ہی کی اور محلے میں کسی نے امیر الموشین کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو میر محلہ کواس کے
مریح دروازے پر بھانی دے دی جائے گی اوراس محلے کے لوگوں کے وظیفے بند کردیے
جا تیں ہے۔''

جب مسلم بن عقبل کوعبیداللہ کے کوفہ آئے اور اس کے اس انظام کی خبر ہوئی تو وہ مختار بن ابی عبید کے گھر سے نکل کر کوفہ کے ایک معزز خص ہائی بن عروہ مرادی کے پاس آئے اور اس سے پناہ طلب کی ہائی نے جواب دیا۔ '' آپ جھے میری طاقت سے بردھ کر تکلیف دے در ہے ہیں۔ اگر آپ میر ہے گھر میں داخل نہ ہو بچے ہوتے تو میں آپ سے معذوری کا اظہار کردیتا لیکن اب کہ داخل ہو بچے ہیں، تشریف لے آئیں۔''

اب هیعان اہل بیت نے خفیہ خفیہ ہائی کے مکان پر جمع ہونا شروع کیا اور اس
ہات کی پوری گہداشت رکھی کہ ابن زیاد کومسلم کی جائے قیام کا پتانہ چل سکے ادھر ابن زیاد کو بھی معلوم تھا کہ مسلم کوفہ بیں موجود ہیں۔ اُس نے ان کی قیام گاہ کا پتا چلانے کے لیے ایک جاسوں معقل اہمی کو مقرر کیا۔ اُسے تین ہزار ورہ م دیے اور ہدایت کی کہ جب مسلم کا پتا چل جائے و اُن کے پاس جائے اور بیر م اُنھیں دے کر بیعت کی درخواست کرے۔
چل جائے و اُن کے پاس جائے اور بیر م اُنھیں دے کر بیعت کی درخواست کرے۔
معقل نے ابن زیاد کے تھم کے بموجب سرگری ہے مسلم کی تلاش شروع کی۔
آخر اُسے ایک بوڑھ شخص مسلم بن عوجہ اسم می جوجہ بین کماز پڑھور ہے تھے۔ معقل آخر اُسے ایک بوڑھ و ہے معقل کے ہاتھ پر معرف میں کہان ہوں ہوں اور اُنظار کرنے لگا کہ کب وہ نماز ختم کریں اور وہ اُن سے بات کرے جب مسلم نماز ہونے والا ہوں اور اہل بیت سے انہائی عقیدت رکھتا ہوں۔ جھے خبر ملی ہے کہان میں خاندان کا ایک شخص یہاں آیا ہوا ہے اور حضرت حسین کی بیعت نے رہا ہے۔ میری کہان خاندان کا ایک شخص یہاں آیا ہوا ہے اور حضرت حسین کی بیعت نے رہا ہے۔ میری کہان خاندان کا ایک شخص یہاں آیا ہوا ہے اور حضرت حسین کی بیعت نے رہا ہے۔ میری کہان خاندان کا ایک شخص یہاں آیا ہوا ہے اور حضرت حسین کی بیعت نے رہا ہے۔ میری کہان خاندان کا ایک شخص یہاں آیا ہوا ہے اور حضرت حسین کی بیعت نے رہا ہے۔ میری کہان خاندان کا ایک شخص یہاں آیا ہوا ہے اور حضرت حسین کی بیعت نے رہا ہے۔ میری کہان خاندان کا ایک شخص یہاں آیا ہوا ہوا ہوں اور حضرت حسین کی بیعت نے رہا ہے۔ میری

دلی آرزوہے کہ میں اُن کی زیارت کروں۔ میرے پاس تین ہزار درہم ہیں جو میں اُن کی نذر کرنا چاہتا ہوں۔ مر جھے کوئی آ دمی ایسا نہ ملا جو جھے اُن تک پہنچا تایا اُن کا پتا تا دیتا۔
اب یہاں کچھ لوگوں کو با تیں کرتے سنا تو معلوم ہوا کہ آپ بھی اسی خاندان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ بیر تم جھے لے لیں اور جھے اُن کی خدمت میں جہنچا دیں تا کہ میں اُن سے بیعت کرلوں

مسلم بن عوسجہ نے میہ من کرکہا'' جھے تمہاری ملاقات سے خوشی بھی ہوئی ہے اور رئے بھی۔ خوشی بھی ہوئی ہے اور رئے بھی۔ خوشی تو اس بات سے ہوئی ہے کہ اللہ تعالی نے تمہیں مُب اہل بیت کی تعمت سے نواز ا ہے۔ اور رنج اس بات سے ہوئی ہے کہ ابھی ہماری تحریک مشحکم نہیں ہوئی کیکن میراز اگر بھیلی کی اور ابن زیادتک میز بہنچ کی تو وہ ظلم ستم سے کوئی کسراُ تھاندر کھے گا۔''

معقل ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ سے بیعت کی اور وہ تین ہزار ورہم جو
ابن زیاد نے اُسے ویے ہے ان کی خدمت میں پیش کیے۔ سلم بن قبل نے بیر تم ابوٹمامہ
صائد کو ہتھیار خرید نے کے لیے دے دی۔ اب معقل نے کثرت سے آپ کے پاس
آنا جانا شروع کیا۔ وہ سب سے پہلے آپ کے پاس آتا اور سب سے آخر میں آپ سے
رخصت ہوتا۔ اس طرح اُس نے آہت آہت وہ تمام معلومات، جن کی ابن زیاد کو ضرورت
مقی ، حاصل کرلیں اور اُسے جا کر بتادیں۔

ہائی بن عروہ کو ابن زیاد سے خطرہ تھا۔ ہائی چونکہ کوفہ کے سربرآ وردہ اشخاص میں شار ہوتا تھا اس لیے اُس کا فرض تھا کہ وہ ابن زیاد کے پاس حاضر ہوتا کین اسی خوف کی جیہ سے اُس نے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جانے کی جرات نہ کی اور جان ہو جھ کر مریض بن گیا۔ ابن اثیر کی روایت ہے کہ جب ابن زیاد کی علالت کا حال معلوم ہوا تو وہ بھار پری کے لیے خود اُس کے مکان پر آیا۔ اس موقع پر حمارہ بن سلولی نے اُسے مشورہ دیا کہ بیرسرش لیے خود اُس کے مکان پر آیا۔ اس موقع پر حمارہ بن سلولی نے اُسے مشورہ دیا کہ بیرسرش انسان اس وقت تمہارے قابو میں آیا ہوا ہے اُسے قبل کر ڈالولیکن ہائی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا دومیں یہ پہند نہیں کرتا کہ یہ خص میرے کھر میں قبل کیا جائے ''۔ پی جھ دنون

کے بعد کوفہ کا ایک اور رئیس شریک بن اعور بھی بھار ہوگیا۔ وہ ہائی کے گھر میں مقیم تھا اور ابن زیاد کو معلوم ریاد اور کوفہ کے دوسرے امراء اس کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ شریک بن اعور بھی بیار ہے تو اُس نے کہلا بھیجا کہ وہ دات کواس کی عیادت کے لیے آئے گا۔ شریک بن اعور نے مسلم بن عقبل کو بلایا اور کہا۔ بید فاجر فاس شخص دات کو میری عبادت کے لیے آئے گا۔ جب بید آ کرائی نشست پر بیٹھ جائے تو تم اچا تک اُس پر جملہ کرکے اُسے تل کردینا اور اس کے بعددار الله مارة پر قبضہ کر لینا۔"

اپ وعدے کے مطابق رات کو ابن ذیاد آیا اور خاصی دیر تک بیشا شریک سے
با تیں کرتا رہا، اس موقع پرمسلم کورسول النشکا فیکن کی حدیث یاد آگئی۔ جس بیس آپ نے
فرمایا ہے کہ کوئی مسلمان و دسرے مسلمان پرچھپ کرحملہ شرکے۔ اس لیے وہ اپنے کر سے
بیس خاموش بیٹھے رہے حالا تکہ اگر وہ چاہتے تو تملہ کر کے ابن زیاد کو وہیں تل کر سکتے سے
جب ابن زیاد چلا گیا تو شریک ابن اعور نے مسلم کو بلایا اور اُن سے بوچھا کہ تم خاموش کیوں
بیٹھے رہے مسلم نے جواب بیس رسول النشکافین کی حدیث بیان کردی۔ شریک نے کہا:
"بیٹھ رہے مسلم نے جواب بیس رسول النشکافین کی حدیث بیان کردی۔ شریک نے کہا:
"اگرتم اسے تل کردیے تو ایک فاس ، فاج ، کا فراور غابان آدی کوئل کرتے۔"
تین دن کے بعد شریک کا انتقال ہوگیا۔

ہائی بن عروہ برابر بیار بنار ہا اور ابن زیاد کی مجلس میں حاضر نہ ہوا ہے عرصے کے بعد ابن زیاد نے بھر پوچھا کہ ہائی اُس کے پاس کیوں نہیں آتا۔ لوگوں نے جواب دیا کہ وہ بیار ہے۔ اس ووران میں ابن زیاد کوا ہے جاسوں کے ذریعے سے ہائی کے گھر کا سارا حال معلوم ہو چکا تھا۔ اُس نے محمد بن اضعن ،اساء بن خارجہ اور عمر و بن الحجاج کو بلایا اور اُن سے بوجھا:

ہائی بن عروہ جمارے پاس کیوں نہیں آیا؟ اُنھوں نے جواب دیا ' اصل بات کا تو جمیں علم نہیں البتہ بیسنا ہے کہ وہ چندروز سے بیار ہے۔'' ائن زیاد نے کہا' جھے بادتو ق ذرائع ہے معلوم ہوا ہے کہ وہ بالکل تذرمت ہے اور روز اندا ہے گھر کے درواز نے پر بیٹھتا ہے تم نیوں اُس کے پاس جا دُاور اُسے ہمار ہے پاس لے آئے۔''

چنانچر بیٹیوں ہائی کے پاس بینچ وہ واقعی اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اُنھوں نے اُسے ابن زیاد کا تھم سنایا اور اپنے ساتھ لے کرابن زیاد کے دربار میں بینچے۔اُس و ونت ابن زیاد کے پاس قاضی شرح بیٹھے ہوئے تھے۔اُنھوں نے ابن زیاد سے کہا ' دیجے یہ خائن اپنے پاوں چل کرا پ کے پاس اس کیا ہے۔''

ابن زیاد نے ہائی کی طرف دیکے کر بیشعر پڑھا:

"مل ال كا زند كى جا بتا بول اوروه جھے ل كرنا جا بتا ہے۔ قبيله مراد سے اسے

كى دوست كومعذرت كے ليے لا۔

بالى بن عروه في يوجها" اليامير! آب بيكيا كهدب بين؟

ابن زياد نے كہا۔ وفوب! مير اسے ماسے تہارا بينجابل عارفان كام ندو الكا

بناؤتم اسية مكان ميل امير المونين ك خلاف كيا كاروائيال كرتے موتم نے

مسلم بن على كواي كمريس محقيا ركها بي من أن كريج تصيار فرائم كرت موران ك

طامی تمہارے مکان میں جمع ہوتے ہیں اور امیر المونین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ کیا

مهيل سيكان ها كرتهارى سيكاروائيان جهيد سي محيى رين كى؟

ہانی نے جواب دیا و میں نے امیر المونین کے ظلاف سازشیں کیں اور نہ سلم میرے مکان میں موجود ہیں۔''

ابن زیاد نے کہاتم جموت بولتے ہو۔ دیکھوتمہارے کر توت کا ابھی تمہارے مرات کا ابھی تمہارے مرات کا ابھی تمہارے مرات کا ابھی تمہارے مرات کا انتخاب کے ایک مراس نے اپنے جاسوں معقل کو بلایا۔ معقل آیا اور ابن زیاد نے ہانی سے بوچھا:

"تم ال محفل كوجانة مو؟"

ہانی نے کہا" ہاں"

ہانی پر بیر حقیقت عیاں ہوگئی کہ عقل کوبطور جاسوں مقرر کیا گیا تھا اور اس نے بیہ تمام خبریں ابن زیاد کو پہنچائی ہیں۔اب اُس کے لیے اعتراف کے سواکوئی جارہ نہ رہا۔اُس نے کہا:

''اے امیر! میری بات سنے اور جو کھیل کہتا ہوں اُس پریفین سیجے۔ میں نے خودسلم کوائے گھر برنہیں بلایا۔ وہ خودمیرے مکان پرآئے اور جھے سے پناہ طلب کی جو جھے جا رونا جارد بنی بردی۔''

ابن زیاد نے کہا'' اگریہ بات ہے قومسلم کومیر ہے سامنے حاضر کرو۔'' ہانی نے جواب دیا۔'' بیرتو نہیں ہوسکتا میں اپنے مہمان کوئل کے لیے آپ کے سپر دیمجی نہ کروں گا۔واللہ!اگر وہ میر ہے یا دُل کے بینچ چھے ہوں مے تو اس جگہ ہے میں اپنایا دُل نہ اُٹھادُل گا۔''

یان کو چھڑی سے نہایت بے دردانہ پیٹنا شروع کیا۔ چھڑی کی مارسے ہائی کی ناک ٹوٹ گی اورائس کا سارا چرہ شدیدزئی ہو گیا۔ ہائی نے چاہا کہا ہے قریب کھڑے ہوئے سپائی سے تلوار چھین کرابن زیاد کوئل کر گیا۔ ہائی نے چاہا کہا ہے قریب کھڑے ہوئے سپائی سے تلوار چھین کرابن زیاد کوئل کر ڈالے لیکن وہ اپنے مقصد میں کا میاب نہ ہوسکا۔ بید کھ کرابن زیاد نے کہا ''اب تو اللہ تعالیٰ نے تیراخون حلال کر دیا۔' اور تھم دیا کہ اسے کل کے ایک حصے میں لے جا کر قید کر دیا جائے۔''

یظم دیکھ کراساء بن فارجہ سے بدر ہا گیا۔ وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا "آ ب نے ہمیں عمر دیا تھا کہ ہم ہانی کوآ پ کی فدمت میں لا کر پیش کرویں لیکن جب ہم اُسے لے آئے تو آ ب نے اس سے بیسلوک کیا کہ اُس کی ناک اور ڈوالی اور اُسے زخی کر دیا۔ اگر ہمیں پہلے سے معلوم ہوجا تا کہ آ پ کا بیارادہ ہے تو ہم بھی اُسے آ پ کی فدمت میں حاضر نہ کرتے۔

ابن زیاد نے بین کرا سے بھی زدوکوب کرنے کا تھم دیا۔

ہانی اوراساء کارچھرو کیے کرمجرین اشعث ڈرگیا اوراس نے حفظ مانقدم کے طور پر کہا''امیر نے جو کچھ کہا، اچھا کہا۔ ہمیں امیر کے تھم کی اطاعت کرنی جا ہیے اور اس کا اوب ملحوظ خاطر رکھنا جا ہے''

عمروبن الحجاج بانی کوابن زیاد کے دربار میں حاضر کرکے خود چلا گیا تھا۔اُ سے خبر ملی کہ ہانی کول کردیا گیا ہے۔ بیس کراس نے مذرج قبیلہ کوا کھا کیا اور اُنھیں ساتھ لے کر دالالا مارة کا محاصرہ کر لینے کے بعد ایکارکرکہا:

"دمیں عمر وبن الحجاج ہوں۔اور میر ہے ساتھ فدج کے شہروار ہیں ہم نے امیر کی اطاعت ترک نہیں کی لیکن ہمیں بی خرطی ہے کہ ہما را سروار ہائی قتل کر دیا گیا ہے۔ہم اُس کا انقام لیے بغیر ضدر ہیں ہے۔''

عبیداللہ بن زیاد میرس کرقاضی شرت کو جوگل ہی میں موجود ہے ہے دیا ہائی کے
پاس جا کیں اور دیکھیں کہ وہ زندہ ہے یا نہیں اور اس کے بعد جا کر جمع کو مطمئن کردیں کہ
ہانی زندہ ہے۔ چنا نچہ قاضی شرت پہلے ہائی کے پاس پہنچ۔ ہائی نے بھی شور فل کی آ وازیں
سن لی تھیں۔اس نے کہا' میرا خیال ہے کہ بیہ آ وازیں قبیلہ فدرج کی جیں۔' جنب قاضی
شرت کو ہانی کی زندگی کا یقین ہوگیا تو وہ این زیاد کے جاسوں کو لے کر جمع کے پاس پہنچ اور

"امیر نے جھے محم دیا تھا کہ بین ہائی کے پاس جاؤں چنانچے میں اُس کے پاس
ہوں میں تہیں یقین ولاتا ہوں کہ وہ زندہ ہاور اُس کے تل کے جانے کی خبر
ہالکل جھوٹ ہے۔البندامیر نے اسے یو چھ کھے کے لیے قید کردکھا ہے۔'
عروین الحجاج اور اُس کے ساتھوں نے ریس کر کہا۔''اگر ہائی کو آئیس کیا گیا تہ
خبر ہے' رید کہ کروہ وا ایس جلے گئے۔

\*\*\*\*\*\*\*

## مسلم بن عقبل كي شهادت

اپ میزبان ہائی کے قید کر لیے جانے کے بعد سلم بن عقبل نے محسوں کیا کہ
اب اُن کے لیے اپنی مدافعت کرنے اور ابن زیاد کا زور تو ڈوینے کے سواکوئی چارہ کارباتی
نہیں ۔افھوں نے اپ عامیوں کو تع کرنا شروع کیا۔ چنا نچ تھوڈ ہے بی دئوں میں چار ہزار
آ دمی اکٹھے ہو گئے ۔سلم نے اپنا شعار یا منصوراً مت مقرر کیا اور با قاعدہ فوج تر تیب دے
کر جرحتہ فوج کے مسلم نے اپنا شعار کر دیے ۔عبدالرحمان بن کریز کندی کو قبیلہ کندہ دو بیعہ پر،
مسلم بن عوج اسدی کو قبیلہ فدج اور اسد پر، ابو تمامہ صائدی کو تیم اور بھدان کے لوگوں پراور
عباس بن جعدہ بن بہیرہ کو قریش اور انسار پرمقرد کیا۔ جب مقدمہ، مینہ اور میسرہ مقرد کر
لیے تو اُس فوج کو لے کروار اللہ مارۃ کی طرف کوج کردیا اور اُسے گھیرے میں لے لیا۔ اُس
وقت محل میں صرف تمیں محافظ اور بیں معززین شہر موجود تھے۔

ید کی کرابن زیاد نے کیر بن شہاب کو بلایا اوراً سے تھم دیا کہ وہ قبیلہ ندج کے پاس جائے اور اُنھیں جنگ کی شدت اور یزید کی سراؤں کا ڈراوا دے کرمسلم بن عیل کا ساتھ چھوڑ نے پرمجبور کرے۔ای طرح محمد بن افعث کو بلاکر تھم دیا کہ وہ کندہ اور حضر موت کے قبائل کے پاس جائے اور امان کاعلم بلند کرتے ہوئے اُنھیں ڈرا دھرکا کرمسلم کا ساتھ چھوڑ دینے کی ترغیب دے۔ باتی لوگوں کو جو اُس وقت اُس کے پاس موجود تھے اُس نے تیدکر دیا۔

عم كى يميل ميں كثير بن شهاب اور حمد بن افعد كل سے باہر الكے اور اے اپ

قبیلے والوں پراٹر ڈال کر آئھیں مسلم کی فوج سے علیحدہ کرنے گئے۔ آئھیں اس میں خاصی
کامیا بی ہوئی اور سینکٹروں آ دمی مسلم کی فوج سے علیحدہ ہو کران دونوں کے گردجت ہو گئے۔ وہ
اُن لوگوں کو ساتھ لے کر قصر اللہ مارۃ میں واغل ہو گئے لیکن مسلم بن عقبل کے پاس اب بھی
خاصی فوج موجود تھی اوروہ اس کے ذریعے سے بقینا ابن زیاد کو فیکست وے سکتے تھے۔ شام
ہوگئ ، پلد مسلم کا بھاری تھا۔ اور کوئی چارہ کارنہ دیکھ کر ابن زیاد نے باتی لوگوں کو جنھیں اُس
نے اپنے کل کے ایک کر سے میں بند کر رکھا تھا، بلایا اور اُٹھیں بھم دیا کہ وہ بھی مسلم کے لئکر
میں جا میں اور اُٹھیں دھمکیاں اور ڈراوے دے کرمسلم سے براگلی ہے کریں۔
میں جا میں اور اُٹھیں دھمکیاں اور ڈراوے دے کرمسلم سے براگلی ہے کریں۔

میں جا میں اور اُٹھیں دھمکیاں اور ڈراوے دے کرمسلم سے براگلی ہے کریں۔

میں جا بھی اور اُٹھیں دھمکیاں اور ڈراوے دے کرمسلم سے براگلی ہے کہ کرمسلم سے علی دہ کرنا شروع کیا کہ ''تم اپنی جانوں پر رحم کر واور خواہ مؤاہ ایسے آ ہے کوہلا کت میں نہ ڈالو

علیحدہ کرنا شروع کیا کہ "تم اپنی جانوں پررتم کردادرخواہ مخواہ اینے آپ کوہلا کت میں نہ ڈالو
امیر المومنین کا لشکر کو فہ کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے۔ تم اُس کا مقابلہ کس طرح کرسکو
کے ؟ ابن زیاد نے بھی یہ عبد کرلیا ہے کہ اگرتم نے مسلم کاساتھ نہ چھوڑ ااور اپنے اپنے گھروں
کودا پس نہ گئے تو وہ تمہاری اولا دے روز ہے قطعاً بند کردے گا اور اس شدت ہے پکڑ دھکڑ
کرے کا کہتم لوگ بالکل تباہ ہوکر دہ جاؤے۔"

ید در مکیاں اہل کوفہ پرکار گرہونے گئیں اور وہ رفتہ رفتہ سلم کا ساتھ چھوڑنے گئے بہاں تک کدان کے پاس صرف تمیں آ دمی رہ گئے جنسین ساتھ لے کرانھوں نے مغرب کی نماز پڑھی جب اندھیرا چھا گیا تو وہ بہیں آ دمی بھی آپ کوچھوڑ کر چلے گئے اور ایک بھی آ دمی ساتھ ندر ہا جو آپ کو گھر کا راستہ بتا تا آپ کی ڈھارس بندھا تا، تا اُمید ہوکر وہ کوفہ کی گئیوں ساتھ ندر ہا جو آپ کو گھر کا راستہ بتا تا آپ کی ڈھارس بندھا تا، تا اُمید ہوکر وہ کوفہ کی گئیوں میں پھرنے گئے۔ ان کی بچھ میں نہ آتا تھا کہ اب کہاں جا کیں پھرتے پھرتے وہ قبیلہ کندہ کی ایک عورت طوعہ کے مکان پر پہنے۔ وہ افعیت بن قیس کی لونڈی تھی جے اضعیت نے آزاد کر دیا تھا۔ آزادی کے بعدا کی تحف اسید حضری نے اس سے نکاح کرلیا جس نے آزاد کر دیا تھا۔ آزادی کے بعدا کی تحف اسید حضری نے اس سے نکاح کرلیا جس نے ایک لڑکا بلال پیدا ہوا۔ اس وفت بلال کہیں باہر گیا ہوا تھا اور اس کی والدہ اس کا انظار کر دی تھی۔ مسلم نے آگے بڑھ کراُسے سلام کیا اور یائی مانگا طوعہ نے یائی پلایا۔ پائی پیدا ہوا۔ آئی بینے کے دی جسلم نے آگے بڑھ کراُسے سلام کیا اور یائی مانگا طوعہ نے یائی پلایا۔ پائی پیدا ہوا۔ آئی بین باہر گیا ہوا تھا اور اس کی والدہ اس کا انتظار کر دیا تھی۔ مسلم نے آگے بڑھ کراُسے سلام کیا اور یائی مانگا طوعہ نے یائی پلایا۔ پائی پیدا کیا تھا۔

بعد بھی مسلم وہیں تھہرے رہے ۔ عورت نے کہا۔ اب اپ گھر جاؤ۔ "مسلم خاموش رہے ۔ عورت نے کہا۔ اب اپ گھر جاؤ۔ "مسلم ماموش رہے ۔ اب طوعہ نے ذرا رہے ۔ اب طوعہ نے ذرا بختی ہے کو جاؤ "مسلم مجرخاموش رہے ۔ اب طوعہ نے ذرا بختی ہے کہا اور ہنا میں تم ہے کہتی ہوں کہ اپنے گھر جاؤ۔ میرے دروازے پرتمھارا کھڑا رہنا مناسب نہیں۔ "

مسلم نے کہا''اے محترم خاتون!اس شہر میں نہ میرا کھر ہے اور نہ اہل وعیال میں تم سے ایک درخواست کرتا ہوں۔ جھے امید ہے کہتم اسے منظور کرلوگی۔ شاید میں تہمیں بعد میں اس کابدلدد ہے سکول۔''

عورت نے بوجھا''تمہاری درخواست کیا ہے'۔ مسلم نے کہا'' میں مسلم بن عثیل ہوں کوفہ دالوں نے میراساتھ جھوڑ دیا ہے اور

اب میں بالکل بے یارومددگار مول تم مجھے اسے یہاں بناہ دے دو۔

طوعہ نے انھیں اپنے گھر کی ایک کوٹھٹری میں چھپادیا۔ ان کے لیے بستر بچھایا اور انھیں کھانا پیش کیا لیکن اُنھوں نے کھانا نہ کھایا۔ اس دوران میں اس کا بیٹا بلال بھی آسی کی والدہ کوٹھٹری میں بار بار جارہی ہے اسے براتیجب ہوا اور اس نے پوچھا کہ وہ اس کوٹھٹری میں بار بار کیوں آجارہی ہے؟ پہلے تو طوعہ نے بتانے اس نے پوچھا کہ وہ اس کوٹھٹری میں بار بار کیوں آجارہی ہے؟ پہلے تو طوعہ نے بتانے سے انکار کر دیا لیکن جب بلال کا اصرار بردھتا چلا گیا تو اُس نے بیشم لے کر کہ وہ کسی کو کاٹوں خبر نہر کرےگا۔ مسلم کاسارا ماجرا کہ سنایا۔

جب مسلم بن عقیل کے حامیوں کی آ وازیں آ نابندہو کئیں تو ابن زیاد نے اپنے لوگوں کو مجم دیا کہ جاکر دیکھیں ،اب باغیوں کا کیا حال ہے۔وہ گئے اور واپس آ کر بتایا کہ اب مسلم کے حامیوں میں ہے کوئی بھی شخص نظر نہیں آتا۔ بیان کر ابن زیاد مجد کی جانب کا دروازہ کھول کر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مسجد میں آیا جو دارا لا مارہ سے بالکل متصل تھی۔ شمعیں اور قدیلیں روشن کی گئیں۔اور عمر و بن نافع کو کو فہ میں بیدمنادی کرنے کے لیے بھیجا میں کہ شمیر کے تمام می فظ اور کلوں کے تمام بالغ مردعشاء کی نماز مجد میں پڑھیں ،جو محص مسجد

میں حاضر شہوگا اس کی خیر شہوگی۔

منادی کرنے کی دریقی کہ لوگ مبحد میں آنے شروع ہو گئے اور تھوڑی دریا میں ساری مبحد بھرگئی۔ نمازعشا کے وقت ابن زیاد نے نما فطوں کو جا بچا کھڑا کر دیا تا کہ بے خبری میں کوئی شخص اُس پر جملہ نہ کر سکے بھرخود نماز پڑھانے کھڑا ہوا۔ نماز کے بعد وہ منبر پر ٹڑھا اور کہنے لگا ،

''لوگو! ہے وقوف اور جاہل مسلم بن عقبل نے یہاں آ کرتفرقہ اور فساد کا جو ہازار گرم کیا اُس کا حشرتمھارے سامنے ہے۔ یا در کھوجس شخص کے گھر میں اس کا سراغ ملاوہ زندہ نہ نئے سکے گا۔اللہ تعالی سے ڈروء اپنی بیعت پر قائم رہوا در فتنہ وفساد کی راہیں تلاش نہ کروٹ'

اس کے بعدائی نے حصین بن نمیر کوئلم دیا کہ کوفہ کے ہر گھر کی تلاثی کی جائے اور مسلم کوگر فارکر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے۔

طوعہ کاڑے بلال بن اسید نے اس خیال ہے کہ اگر اس کے گھر کی تلاثی لی گئی او چراس کی خرنیں ، بیراز افشا کردینے کا فیصلہ کیا۔ وہ صبح سویرے عبدالرجمان بن جی بوئے اصعف کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ مسلم بن عقبل اُس کے مکان میں چھے ہوئے بیں۔ عبدالرجمان کا باپ جمد بن افعیف اس وقت ابن زیاد کے پاس گیا ہوا تھا۔ وہ فورا اس کے باس بینچے اور سارا ما جرا کہ سایا۔ ابن زیاد نے جمد بن افعیف سے کہا کہ فوراً جائے اور مسلم کو گرفنار کر کے ہمارے حضور پیش کرے۔ ساتھ ہی پولیس کے ساٹھ سر آ وی کردیے جو مسلم کو گرفنار کرکے ہمارے حضور پیش کرے۔ ساتھ ہی پولیس کے ساٹھ سر آ وی کردیے جو مسلم کو گرفنار کرکے ہمارے حضور پیش کرے۔ ساتھ ہی پولیس کے ساٹھ سر آ وی کردیے جو مسلم کو گرفنار کرکے ہمارے حضور پیش کرے۔ ساتھ ہی پولیس کے ساٹھ سر آ وی کردیے جو

ابن افعت ساٹھ سڑ سیا ہوں کے ہمراہ طوعہ کے مکان پڑتیا جہان مسلم بن قبل سے ہوئے شخصہ سے جب گھوڑوں کی ٹاپوں اور لوگوں نے شور وغل کی آوازین سنیں تو افھوں نے بچے ہوئے ۔ اُنھوں نے تکوار ہاتھ میں سنجالی اور باہر نکل آئے۔ اُنھوں نے تکوار ہاتھ میں سنجالی اور باہر نکل آئے۔ دشمنوں نے انھیں گرفتار کرنے کی کوشش کی لیکن اُنھوں نے تکوار کے جوہر دکھانے شروع

کے اور دشمنوں کو مکان سے باہر دھکیل دیا۔ سپاہیوں نے دوبارہ مکان پر حملہ کیا لیکن مسلم نے کسی کو پاس تک نہ سی کے اور دہاں سے بیشنانے دیا۔ جب انھوں نے بیرحالت دیکھی تو گھر کی پشت پر سے جیت پر چڑھ گئے اور دہان سے بیٹر اور آگ کے بھینگنی شروع کی۔ جب مسلم نے بید یکھا تو وہ تکوار ہاتھ میں لیے گھر سے باہر نکل آئے اور کی میں دشمنوں کا مقابلہ شروع کر دیا۔ بید کھ کر جمہ بن افعدے نے کہا:

ودا پر کیوں اپی جان ہے فائدہ گؤ اتے ہیں؟ میں آپ کوامان دیتا ہوں ، آپ ایے آپ کومیرے حوالے کردیں۔''

مسلم بن عقبل زخموں سے چور ہو بھکے سے اور گھر کی دیوار سے فیک لگائے کھڑے سے افراد گھر کی دیوار سے فیک لگائے کھڑے سے ۔انھوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ابن اضعث نے دوبارہ اپنا قول دُہرایا جس پر مسلم نے یو چھا دو کیا واقعی تم مجھا مان دینے کا عہد کرتے ہو؟"

ابن اشعث نے کہا'' ہاں! میں شمصیں امان دینے کا عہد کرتا ہوں۔' دوسرے لوگوں نے کھی کہا تا ہوں۔' دوسرے لوگوں نے بھی آپ کی مفاظمت کا یقین دلایا۔

مسلم نے کہا''اگر جھے امان شدو ہے تو میں کھی اپ کوتہارے والے نہ کرتا۔''
اس کے بعد ایک فچر لایا گیا اور آپ کواس پر سوار کرایا گیا۔ جب آپ فچر پر سوار ہو گئے تو
سپاہیوں نے چاروں طرف سے بورش کر کے آپ کی تلوار آپ کے ہاتھ سے چین لی۔ یہ
د کھے کر آپ کو یقین ہو گیا کہ جھ سے دھوکا کیا گیا ہے۔اُن کی آگھیں ڈبڈ ہا آ کی اور
انھوں نے کہا'' اللہ تعالی کی مشیت ای طرح تھی۔''

محرابن افعث نے کہا'' جھے امید ہے کہ آپ کوکوئی نقصان نہ پنچگا۔' مسلم نے بیس کر جواب دیا'' تمہارا خیال ہے کہ جھے کوئی تکلیف نہ پنچ گا۔ تمہاری امان جوتم نے جھے ابھی دی تھی، کہاں گئی؟ لیکن میں لٹا للدوایا الیہ راجعون پڑھنے کے سواکیا کرسکتا ہوں؟'' یہ کہتے کہتے اُن کی آپھوں ہے آ نسو جاری ہو مجے۔اُنھیں روتا د کھے کرعبداللہ بن عباس ملمی نے کہا: جس کام کے لیے تہیں مقرر کیا گیا تھا اگر کسی دوسرے کوای کام پر مقرر کیا جاتا اوراک پرونی اُفقاد پرتی جوتم پر پردری ہے تو وہ بھی ندروتا۔

مسلم بن عیل نے کہا' وہماراخیال ہے کہ میں موت کے خوف ہے رور ہا ہوں؟
ہرگز نہیں ۔ جھے اپنی جان کی پروانہیں اور نہ جھے تل کئے جانے کا کوئی خوف ہے۔ بلکہ میں
اپنے خاندان کے اُن لوگوں پر رور ہا ہوں جوعنقریب تمھارے پاس پہنچنے والے ہیں۔ میں
حسین اور آلے حسین کا ماتم کرر ہا ہوں۔ 'اس کے بعد انھوں نے جمر بن اشعن سے کہا:

''میرایقین ہے کہتم جھے آل ہونے سے نہ بچاسکو گالبتہ بیل تم سے درخواست کرتا ہوں کہتم اپنے کسی آدی کو میرے بھائی حسین کے پاس بھیج کرانھیں میرے حال کی اطلاع کرادینا اور میری طرف سے کہلا بھیجا کہ وہ اہل کوفہ کے دھوکے بیل نہ آئیں کیونکہ یہ وہ کالوگ بیں جن سے چھٹکا داپانے کی اُن کے والد بمیشہ آرد وکرتے رہے اور کہدویتا کہ اہل کوفہ آپ کی مخالفت پر کمر بستہ بیں اس لیے اپنے اہل وعیال کو لے کر وطن لوٹ حاکم ہیں۔

ائن اشعث نے وعدہ کیا کہ وہ اُن کا یہ پیغام حضرت حسین کو پہنچا دےگا۔اور بیہ بھی کہاوہ ابن زیاد کو بھی مطلع کردےگا کہ اُس نے اُنھیں پناہ دے رکھی ہے۔ چھی کہاوہ ابن زیاد کو بھی مطلع کردے گا کہ اُس نے اُنھیں پناہ دے رکھی ہے۔ چنانچہ اُس نے ایاس بن عقیل طائی کو بلایا اور ایک خط میں وہ تمام با تیں لکھ کرجو مسلم نے کہی تھیں ،ایاس کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ یہ خط حسین کو جس قدر جلد ممکن ہو پہنچا دو۔

اس کے بعد مسلم بن عقبل کو لے کروہ ابن زیاد کے کل میں پہنچا اور اطلاع کرائی۔
ابن زیاد نے اُسے اندر بلالیا۔ ابن اشعث نے اندر جا کرائے مسلم کا سارا ماجرا سایا اور یہ
مجمی کہا کہ اُس نے مسلم کوامان دی ہے اس لیے انہیں پھے نہ کہا جائے۔ ابن زیاد نے کہا تم
امان دینے والے کون ہوتے ہو؟ ہم نے تہمیں اس لئے نہ بھیجا تھا کہ اُسے امان دو بلکہ اس
لیے بھیجا تھا کہ اُسے گرفنار کرنے ہمارے سامنے پیش کرو۔ "

ابن اشعت كيا كهمكما تفا؟ خاموش بوكيا-ابن زياد فيمسلم كواسيخ حضور بيش ہونے کا علم دیا۔ چنانچہ انھیں اُس کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب وہ ابن زیاد کے سامنے ينج وأكول في أسه سلام ندكيا محافظ في كما:

مسلم نے جواب دیا''اگرامیر جھے لی کرنا جاہتا ہے تو جھے اُسے سلام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں الیکن اگر اُس کا ارادہ جھے لی کرنے کا نہیں تو میں سلام کرنے کو تیار

ابن زیاد نے کہا" مجھائی جان کی سم میں مجھے ضرور آل کروں گا۔

ابن زیادنے جواب دیا ''ہال '۔

مسلم نے کہا " پھر مجھے تھوڑی مہلت دو، میں کسی مخص کووصین کردوں۔"

مسلم نے درباریوں کی طرف نظر دوڑائی۔حضرت سعدین آبی و قاص کالڑ کا عمرو بیشا تھا۔انھوں نے کہا''اے عمرو! میرے اور تمہارے درمیان قرابت داری ہے، میں تم سے چھ کہنا جا ہتا ہوں۔ تم یہاں سے ہٹ کرمیری ایک بات من لو عمرونے من ان می وی۔ابن زیاد نے بید کھے کرعمروسے کہا " مم اسینے چیرے بھائی کی بات کیوں تہیں سنتے ؟ جاؤاوراس كى بات سنو " چنانچروه أنهامسلم أسے لے كركل كے ايك كوشے ميں طلے كے جہاں سے ابن زیادا تھیں دیکھ سکتا تھا۔وہاں بی کمسلم نے عمروے کہا:

"كوفية نے كے بعد ميں نے لوكول سے سات سودر بم قرض ليے ہے۔ بيقرض میں ادائیں کرسکاے میری کواراور زروج کر بیقرض اداکردینا۔دوسرے بیکہ جب میں ل كرديا جاؤل توميري عش ابن زياد الصلي الكرجسين كي ياس هيج دينا تاكدوه أسدد كيهكر لوث جائیں۔ میں اُٹھیں لکھ چکا ہوں کہ کوفہ کے لوگ آب کے ساتھ ہیں اور میراخیال ہے

كرده چندروزتك يهال يجيخ والے بيل"

عمرونے والیں آ کرتمام باتیں ابن زیاد کو بتادیں۔ ابن زیاد نے عمر وکومسلم کی خوامشات بوری کرنے کی اجازت دے دی اورخودسلم سے اس طرح مخاطب ہوا: "امین بھی تیری خیانت نہ کرے کا تیرامال تیری بی ملکیت ہے اور تو اُسے جہاں

عاہے خرج کرسکتاہے۔ ہماہے ہرگز شدولیں کے۔ دبی تیری من تو ہمیں اس بات سے کوئی دیسی ہیں کمل کے بعداس کا کیا بنا ہے۔ حسین کے متعلق جو چھاتونے کیا ہے اگر العول نے ہمارامقابلہند کیا تو ہم بھی ان سے چیئر چھاڑند کریں گے۔"اس کے بعد ابن

"ا \_ ابن على الوك ألى من متحداور منفق من منا من المراوكول من تفرقه والا اور بھائیوں کو بھائیوں سے لڑا دیا۔ آخرتم نے سیکام سمقصدے کیا؟

مسلم نے جواب دیا 'جو چھم کہتے ہو، غلط ہے تمہارے باب نے ان کے بزركون اورنيك لوكول كوال كيااوران كاخون بهايا ادراسي عبدين كسرى وقيصر كي روايات تازہ کردیں۔ہم بہاں آئے تا کہ عدل وانصاف قائم کریں اورلوکوں کو کتاب وسنت کے احکام برمل کرنے کی دعوت دیں۔

ابن زیاد نے کہا" کہال تم اور کہال کتاب وسنت کے احکام بر مل کرنے کی دعوت الشدتعالى مجصة المركب الريس محيس اسطرح فل شرول كه زمانداسلام ميس آج تك اوركسي كواس طرح فل ندكيا جيا مو"

مسلم نے جواب دیا واقع اسلام میں برعبیں پیدا کرنے کے مسب سے زیادہ حق دار مو \_خیاشت اور کمینکی میس تمهاراکوئی عالی میس -

اس برابن زیاداور سلم میں سل کا کامی شروع ہوگی۔ آخرابن زیاد نے بلیربن عران الاجرى كوهم ديا كمسلم كول كي حصت يرفي الدوبال ال كي كردن الداوي جناني بكيراهي اين ساته لے كيا مسلم برابر تكبيراستغفاراور دروو بردورت تھے

"اے اللہ! ہارے اور اس قوم کے درمیان تو خود ہی فیصلہ قرما جس نے ہمیں وهوكاد ما اور حس في مس حفظايا-

محل کے سامنے لوگوں کا ایک جم عفیر موجود تھا۔ بگیر نے مسلم کوچھت پر لے جاکر

سب لوكوں كے سامنے أن كى كردن أوادى۔ آب كى شہادت 9 ذوالحد و مطابق ١٠

ملا موبده کون بوئی۔

مسلم بن عقبل کاردانجام د مکیر کرد بن اشعث کو ہائی بن عمر و کی طرف سے فکر پیدا مواجعے ابن زیار نے این علی میں قید کررکھا تھا اس نے ابن زیاد سے کہا!

آپ کومعلوم ہے کہ ہائی کس رہے کا انسان ہے اور کو فہ میں اس کا اور اس کے فائدان کا کتنا اثر ہے لوگوں کو پتا ہے کہ میں ہی اسے آپ کے پاس لا یا تھا اس لیے میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ اسے کوئی ضررنہ پہنچا کیں درنہ میری خیرنہ ہوگئ

ابن زیادہ نے ابن اشعث کو یقین دلایا کہ ہانی کو کسی تئم کی کوئی تکلیف نہ دی جائے گی۔ لیکن وہ وعدے پر قائم نہ رہااور بعد میں تھم وے دیا کہ بازار میں لے جاکر ہائی کی گردن اُڑادی جائے سیابی اسے لے کر جب بازار میں پنچ تو ہائی نے نہ جج تنبیلے کواپئی مدد کے لیے پکارالیکن کوئی تخص نہ آیا آخراس نے اپنی توت بازوسے کام لیااور اپناہا تھ کافظ سے چھڑ الیالیکن سیابی فورااس پڑوٹ پڑے اور دوبارہ اس کی مشکیس کسی لیں۔اس

کے بعدابن ذیاد کے ایک رکی غلام رشید نے کوارنکال کراس کا کام تمام کردیا۔

مسلم بن عقبل اور ہائی بن عروہ کی شہادت کے بعد ابن زیاد نے ہائی بن افی صیتہ الوداعی اور زبیر بن الا روح تمیمی کو بلایا اور علم دیا کہ وہ مقتولین کے سریزید کے پاس لے جا کیں اور اپنے کا تب عمر وبن نافع کو ہدایت کی کہ وہ امیر المومنین کے نام ایک خط کا مسودہ بنا کر پیش کرے مروبن نافع نے جو مسودہ پیش کیا وہ بہت لمبا تھا این زیادا ہے دیکے کر چھلا میں میں سے میں میں میں کہ اس کر بیش کرے میں کہ اس کر بیش کر ہے کہ کر چھلا میں میں سے دیکھر کی اس کر بیش کر ہے کہ کہ دی کہ کہ دی کر جھلا میں میں سے دیکھر کی کر میں اس میں میں کہ دی کر میں کہ دی کر میں کہ دی کر میں کہ دی کر میں کر دی سے دیکھر کی کہ دی کر میں کا دیا کہ دی کر میں کہ دی کر میں کہ دی کر میں کر دیا کہ دی کر میں کا دیا کہ دی کر میں کہ دی کر میں کر دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ کا دیا کہ دیا کہ دیا کہ دی کر میں کر دیا کہ دیا کہ دی کر میں کر دیا کہ دو اس کر کر دیا کہ دو اس کر اس کر دیا کہ دیا کہ دو کا کہ دو کا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دو کہ دو کہ دو کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دو کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دو کہ دیا کہ دو کہ دو کہ دیا کہ دیا کہ دو کہ دو

أنهااور كمني لكا:

"ان طول طويل بالول اورفضوليات مدكيا فائده؟" بمرخود خط كى عبارت

لكحواتي

اللہ تعالیٰ کاشکر ہے جس نے امیر المونین کاحق ضائع نہ ہونے دیا اوران کے دشمنوں کو نیست و نا ہو کیا۔ امیر المونین کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ مسلم بن تقبل نے ہائی بن عروہ امرادی کے گھر میں پناہ کی تھی۔ میں نے ان دونوں پراپنے جاسوس مقرد کردیے تھے۔ انتہائی ہوشیاری اور مختف تد امیر سے کام لے کرمیں نے ان دونوں کا بہالگایا۔ اللہ تعالیٰ نے جھے ان دونوں کا گرونیں اڑا دیں اوران ان دونوں کی گرونیں اڑا دیں اوران کے سرا ہے کی خدمت میں ہائی بن الی حدید الوواعی اور زمیر بن الا روح تنیمی کے ہاتھ تھی رہا کہ موں کے مرا ہے کا خوال کی دونوں امیر الموثین کے فرنال بردار ہیں۔ واقعات کی تفصیل آپ ان سے بوجھ سے جیں کیونکہ انھیں تمام حالات کا بھی طرح بتا ہے ،

والستلام-

جب برید کے پاس ابن زیاد کا خط اور مانی کے سر پہنچ تو وہ بہت خوش ہوا

اوراين زيا دكوجواب مين بيخط لكها:

"" تمہارا مکتوب اور مسلم اور ہائی کے سرینچے۔ تم نے جو پھے کیا وہ انتہائی دائش مندی و شجاعت کا کام تھا اور حالات کے عین مطابق مجھے خوشی ہے کہ جو کام میں نے تہار نے سپر دکیا تھا اس کے بجا آ وری میں تم نے کسی شم کی گوتا ہی سے کام نہ لیا۔ میں نے تم شہار سے سپر دکیا تھا اس کے بجا آ وری میں تم نے کسی شم کی گوتا ہی سے کام نہ لیا۔ میں نے تمہار سے قاصدوں سے جوا میدیں وابستہ کر رکھی تھیں تم نے فط میں کھا سے تمام حالات تفصیل سے بوجھے میں نے آئھیں ویسا ہی پایا جیسا تم نے خط میں کھا تھا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حسین عراق کی طرف روانہ ہو بچے ہیں تم تکرانی اور جاسوی کا انظام بختی سے کرو۔ بس کی طرف سے ذرا بھی شک ہوتو اُسے قید کردو۔ جس فیض پہانا وی خاس کی طرف سے ذرا بھی شک ہوتو اُسے قید کردو۔ جس فیض پہانا وی خاس کی طرف سے ذرا بھی شک ہوتو اُسے قید کردو۔ جس فیض پہانا وی خاس کی طرف سے ذرا بھی شک ہوتو اُسے قید کردو۔ جس فیض پہانا وی خاس کی طرف سے ذرا بھی شک ہوتو اُسے قید کردو۔ جس فیض پہانا وی خاس کی طرف سے ذرا بھی شک ہوتو اُسے قید کردو۔ جس فیض پہانا وی خاس کی خاس کی اس کردو۔ جس فی سے کہ درا بھی شک ہوتو اُسے قید کردو۔ جس فی طرف سے فی خاس کی خاس کی خاس کی خاس کی کردو۔ جس فی طرف سے ذرا بھی شک ہوتو اُسے قید کردو۔ جس فی طرف سے فی خوس کی خاس کی کردو۔ جس فی طرف سے ذرا بھی شک ہوتو اُسے قید کردو۔ جس فی طرف سے فی کردو۔ جس فی کی طرف سے فی کردو۔ جس فی کی طرف سے فی کردو۔ جس فی کی کردو۔ جس فی کی کردو۔ جس فی کردو۔ جس فی کی کردو۔ جس فی کردو۔ جس فی کردو۔ جس فی کردو۔ جس فی کی کردو۔ جس فی کردو۔ جس فی کردو۔ جس فی کو کردو۔ جس فی کردو۔ جس کردو۔ جس فی کردو۔ کردو۔ جس فی کردو۔ جس فی کردو۔ جس فی کردو۔ کردو۔ جس فی کردو۔ جس فی کردو۔ جس فی کردو۔ جس فی کردو۔ کردو۔ کردو۔

البته جب تك كولي

تمہارے مقابلے میں تکوارندا تھائے تم بھی اس کے مقابلے میں تکوارندا تھاؤ۔ تمام بیش آیدہ حالات سے جھے مطلع کرنے رہو۔"

اس پوری سرگرشت سے بیات واضح ہوجاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلم کو جرات اور ولیری کا بے نظیر ملکہ وو بعت کیا تھا۔ وہ ابن زیاد کے در باریس حاضر ہوتے ہیں کین اُن کی کی ایک بات سے بھی خوف اور ڈر کا اظہار نہیں ہوتا۔ انہایت ولیرانہ ابن زیاد سے باتیں کرتے ہیں اور اس کی تخت گیری کو قطعاً خاطر میں نہیں لاتے۔ اس سے بھی بردھ کرآپ کی جرات کا جوت اس بات سے ملتا ہے کہ آپ وشمنوں کے ہاتھ میں گرفتار ہو چھنے کے باوجود حضرت حسین کو یہ پیغام بھوانے کا اجتمام کرتے ہیں کہ کوفہ کے لوگ قطعاً اعتبار کے قام نہیں اور وہ اپنی بیعت نے کرکے ابن ذیاد سے لی چین اس لیے آپ یہاں آئے قائل نہیں اور وہ آپ سے بھی وہی سلوک کا قصد نہ فرما کیں کیونکہ اگر آپ یہاں تشریف لے آپ کو وہ آپ سے بھی وہی سلوک کریں گے جوانھوں نے بھوسے کیا ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چند جان فارساتھیوں کریں گے جوانھوں نے بھوسے کیا ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چند جان فارساتھیوں اور اہل وعیال کے سواکوئی نہ ہوگا جو کی صورت میں بھی ابن زیادی مضوط نوج کا مقابلہ نہ کریں گے۔

☆.....☆.....☆

## وفروروائي

یزید نے جب سنا کہ دید منورہ کے عامل ولید بن عتب کی غفلت اور بے پروائی سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے حضرت حین مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ کرمہ پہنچ گئے اور وہ اُن سے بیعت نہ لے سکا تو اُس کی جگہ عمر و بن سعید کو درید منورہ کا والی مقرر کر ویا ۔ حضرت حسین مکہ کرمہ میں سا شعبان والہ حمطابق و مکی والہ وکورات کے وقت واغل ہوئے سے شعبان ، رمضان، شوال اور ذیا قتدہ کے مہینے آپ نے مکہ کرمہ میں گزارے اور الم از والحجہ والے مطابق و سمبر واللہ وکو ہاں سے کوفروانہ ہوئے۔ مکہ کرمہ میں آپ کے دوران قیام میں جاز اور بھرہ کے متعدوا شخاص نے آپ کے پائ آگرا ہی خدمات پیش دوران قیام میں جاز اور بھرہ کے متعدوا شخاص نے آپ کے پائ آگرا ہی خدمات پیش کیں اور آپ کے لیے ہر قربائی کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ اس طرح آپ کے مددگاروں میں اضافہ ہوتا چلاگیا۔

جب آپ کوسلم بن عقیل کا خط ملا کہ آپ بے خطرہ کو فہ تشریف ہے آئیں اہل عراق آپ کے حامی بین اور بنی اُمیہ سے بیزار تو آپ نے عراق جانے کی تیاریاں شروئ کردیں۔ جب آپ کے دوستوں اور شنہ داروں کو آپ کے اس ارادے کا علم ہوا تو انھوں نے آپ کواس سے بازر کھنے کی کوشش کی عبداللہ بن ذبیر جب مکہ میں موجود تھے ، آپ کے یاس آئے اور کہا:

" این جاز میں مقیم رہ کرلوگوں کو اپنی خلافت کی دعوت و تھیے اوراہل عراق کو گئے۔ کہیے کہ وہ یہاں آ کرآ پ کی مدد کریں۔ ہم لوگ بھی آ پ کی ہر تم کی مدد کریں گے۔' حضرت حسین نے مشورے کورد کرتے ہوئے کہا'' میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہرم کا ایک مینڈ ھانہیں ہے کہرم کا ایک مینڈ ھانہیں مینا جا ہے۔ کہرم کا ایک مینڈ ھانہیں مینا جا ہتا۔''

عبدالله بن عباس بي فبرس كرياس آئ اور كمني كا الأوكول ميس اس بات كا حج جائد الوكول ميس اس بات كا حج جائد بي مي ال بات كا حج جائد بي مي ال بات كا حج جائد بي مي ال بات كا الماده بي مي ال بات كا حضرت حسين في جوانب ديا " بال إلى انشاء الله ايك دودن مي عراق روانه بو حاؤل كا-"

ابن عباس نے کہا دوس کو اللہ تعالی کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ اس ارادے

ان کا دعویٰ ہے، آپ کے جائی اور مددگار ہیں تو انھیں چاہیے کہ وہ شامی حاکم قل کر کے شہر

اُن کا دعویٰ ہے، آپ کے جائی اور مددگار ہیں تو انھیں چاہیے کہ وہ شامی حاکم قل کر کے شہر

پر قبضہ کرلیں اور اپنے دشمنوں کو وہاں سے نکال ویں ۔اس صورت بیں آپ بردی خوشی سے

وہاں تشریف لے جا کیں لیکن اگر اُنھوں نے آپ کوالی حالت بیں بلایا ہے کہ اُن کا امیر
موجود ہے، اُس کی حکومت قائم ہے اور اس کے عمال شراح وصول کرتے ہیں تو یقین جانے

کہ اُنھوں نے آپ کوشن جنگ کے لیے بلایا ہے تا کہ آپ کواڑائی بیس جھونک دیں اور خود

آپ کو دھوکا دے کر، بے یارو مددگا چھوڈ کر علیحہ وہ وجا کیں ۔ اُنھوں نے آپ کے والداور

اُنھوں کے آپ کو دھوکا دے کر، بے یارو مددگا جھوڈ کر علیحہ وہ وجا کیں ۔ اُنھوں نے آپ کے والداور

حضرت حسین نے جواب دیا "میں استخارہ کروں گا۔" دوسرے دن عبداللہ بن عباس پھرا سے اور کہا:"

"ابن مم امیراول بین مان جھے اس راستے میں آپ کی ہلاکت کا خوف ہے۔
اہل عراق بڑے نے بی اور دعاباز ہیں۔ آپ ہرگز اُن کے پاس نہ جا کیں۔ آپ اہل تجاز کے سردار ہیں۔ مکمر مدی میں مقیم رہے لیکن اگر آپ کو یہاں سے جانے ہی پرامرار ہے تو کے سردار ہیں۔ مکمر مدی میں مقیم رہے لیکن اگر آپ کو یہاں سے جانے ہی پرامرار ہے تو کین چلے جا کیں۔ وہ ایک وسیح ملک ہے۔ وہاں قلع اور کھا گیاں ہیں۔ آپ کے والد کے سے جا کی سے دواید کے دالد کے سے جو ایک وسیح ملک ہے۔ وہاں قلع اور کھا گیاں ہیں۔ آپ کے والد کے

عامی بھی وہاں موجود ہیں۔وہاں قیام کرکے بلاواسلامیہ بیں اپی خلافت کا پیغام بھیجیں۔ مجھے امید ہے کہ اس طرح آپ کا مقصد بہت خوش اسلوبی اور امن وعافیت سے حاصل ہو حائے گا۔"

حصرت سين في ترفر مايا:

و جھے یقین ہے کہ آپ میرے ناصح مشفق ہیں لیکن اب تو میں نے عراق کی روائلی کا فیصلہ کر ہی لیا ہے۔''

جب ابن عباس حضرت حسین سے مالؤں ہو محصے تو انھوں نے کہا ''اچھا اگر آپ کوجانا ہی ہے تو خود چلے جا کیں۔عورتوں اور بچوں کونہ لے جا کیں۔ جھے ڈرہے کہ مبادا آپ کوجی حضرت عثمان کی طرح بچوں اور عورتوں کے سامنے شہید کر دیا جائے۔''

لین حضرت حسین نے ایما کرنے ہے جمی افکار کرویا۔ بعد از ال جب کر بلاکے میں میں آپ کے مسب ساتھیوں کو شہید کرویا گیا۔ پھر آپ کی شہادت کا وقت آ با اور آپ کے امل وعیال خیموں سے باہر نکل کرجزع فزع کرنے گئے تو آپ کو ابن عباس کی بیر تھیجت یا دا آئی اور آپ نے فر مایا:

"واقعی این عباس نے بھے جے مشورہ دیا تھا۔ کاش میں اُن کی بات مان لیتا۔ "
ابن عمر اور دوسر نے بھی خواہوں نے بھی آپ کورو کئے کی کوشش کی مگر ہے سود۔
آخر آپ اپنے اہل وعیال کے ہمراہ مکہ مرمہ سے دوانہ ہو گئے۔ جب آپ صفاح کے مقام
پر پہنچ تو یہاں آپ کومشہور محب اہل بیت شاعر قرزوق ملا۔ آپ نے اس سے عراق کے حالات دریا فت کیے۔ اُس نے جواب دیا:

والوكول كے ول آپ نے ساتھ بیں لیکن تلواریں بنوامیہ کے ساتھ قضاء الی

آ ان سارى ماوراللدنعالى جوجا بتام كرتام

ریس کرا ہے۔ فرمایا ''تم نے سے کہا ،اللہ تعالی جوچا ہتا ہے کرتا ہے۔اگر آگر کا حکم ہمارے موافق ہوا تو ہم اس کی ستائش کریں سے کیکن اگر خلاف ہوا تو بھی ہماری نیب ياك ہے۔اللدتعالى ميں تواب سے مروم ندر كھے گا۔

آب نے اپناسفر جاری رکھا کھا درآ کے گئے تھے کہ عون اور محرآ ب کے پاس بنچ۔وہ عبداللہ بن جعفر کا خط لائے تھے جس میں لکھا تھا:

''میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دلاتا ہوں کہ جو ٹی میرا خط آپ کو ملے۔ آپ
لوٹ آ ہے کیونکہ جس جگہ آپ جارہ ہیں جھے ڈر ہے کہ وہاں آپ کی ہلا کت اور آپ
کے اہل بیت کی بربادی ہے۔ اگر خدانخواستہ آپ ہلاک ہو گئے تو دنیا تاریک ہوجائے گ
کیونکہ اس وقت آپ ہی ہدایت یا فتہ لوگوں کا علم اور مومنوں کی امیدوں کا مرکز ہیں۔ آپ
سفر جلدی نہ کیجے ، میں بھی جلد آپ کے یاس پہنچا ہوں۔''

بین خط کھنے کے بعد عبداللہ بن جعفر نے عمرو بن سعید حاکم مدینہ منورہ سے کہا کہ وہ کھی اپنی جانب سے ایک خط لکھ کر حضرت حسین کو واپس بلا لے عمرو نے کہا کہ خود خط لکھ لاکھیں، وہ اپنی مہراس پرلگاوے گا۔ چنا نچے عبداللہ نے والی کی طرف سے مندرجہ ذیل خط لکھا:

"میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو اُس رائے سے موڑ و بے جدھر
آپ جارہ ہیں۔ میں فے سنا ہے کہ آپ کراق جارہ ہیں میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسط ولا کرع ض کرتا ہوں کہ آپ افتر اق اور انقشاق سے باز آسیں۔ اس میں آپ کے لیے ہلاکت ہے۔ میں عبداللہ بن جعفر اور این بھائی کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ آپ اُن کے ساتھ لوٹ آسی میں آپ کو امان دیتا ہوں۔ آپ کے ساتھ صلہ رحی اور ہمدردی سے بیش آوں گا۔ آپ کی مدد کروں گا۔ آپ میرے پاس نہایت اطمینان اور راحت سے بیش آوں گا۔ آپ میرے پاس نہایت اطمینان اور راحت سے زندگی گزاریں کے۔ اللہ تعالیٰ اس پرشا ہہ ہے۔ وہی تکہان اور وکیل ہے۔"

عبداللد بن جعفر میدخط لے کر حضرت حسین کے پاس پہنچ۔ اُنھوں نے اسے پڑھا اور پڑھ کرفر مایا دھیں نے خواب میں رسول اللہ فاللہ کا کی زیارت کی ہے آپ نے بھے ایک کام کا تھم دیا ہے میں دہ کام صرورانجام دول گاخواہ اس کا نتیجہ کھی کیوں نہ ہو۔''

عبداللدين جعفرنے لوچھا وہ کام كيا ہے؟

آب نے جواب دیا" وہ نہیں نے کی کو بتایا ہے اور نہ بتاؤں گاجب تک اپنے

رب کے صور میں ماضر نہ ہوجاؤں۔

مجور موكر عبداللد بن جعفر واليل آصے ليكن عون اور حركو آب كے ساتھ رہے كا

حكم ويا\_

ادھر جب ابن زیاد نے سنا کہ حضرت حسین کوفد کی جاب بڑھتے ہے آ رہے ہیں تو اُس نے پولیس کے حاکم اعلی حصین بن نمیر کوآپ کے روکتے پر مامور کیا۔اس نے قادسیہ سے خفان ، فطقطانہ اور جبل لعل تک سواروں کو مقرد کر دیا کہ ایک تو وہ حضرت حسین کے قافلے کی نقل وجرکت کی خبریں دم برم اُسے دیتے رہیں دومرے اہل کوفداور حضرت حسین کے قافلے کی نقل وجرکت کی خبریں دم برم اُسے دیتے رہیں دومرے اہل کوفداور حضرت حسین کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ قائم ندرہے۔اس انتظام کا بیجہ بیہ ہوا کہ نداس میں بھی درمیان خط و کتابت کا سلسلہ قائم ندرہے۔اس انتظام کا بیجہ بیہ ہوا کہ نداس بھی درمیان خط و کتابت کا سلسلہ قائم ندرہے۔اس انتظام کا بیجہ بیہ ہوا کہ نداس بھی درمیان خط و کتابت کا سلسلہ قائم ندرہے۔اس انتظام کا بیجہ بیہ ہوا کہ نداس بھی درمیان خط درمیان خط درکتاب کا سلسلہ قائم ندرہے۔ اس انتظام کا بیجہ بیہ ہوا کہ نداس بھی درمیان خط درمیان خط درکتاب کا سلسلہ تائم ندرہے۔ اس انتظام کا بیجہ بیہ ہوا کہ نداس بھی درمیان خط درمیان خط درکتاب کا سلسلہ تائم ندرہے۔ اس انتظام کا بیجہ بیہ ہوا کہ نداس

علاقے سے کوئی فخص باہر جاسکا اور نیا ندر آسکا۔

حضرت حسین جب حاجز کے مقام پر پنچ تو آپ نے تیں بن مسہر صیداوی کے ہاتھ اہل کو فہ کو ایک خط بھیجا جس میں آپ نے اپنے آنے کی اطلاع دی تھی اور انھیں تیاری کا تھم دیا تھا۔ جب قیس قادسیہ پنچ تو حصین کے مقرر کیے ہوئے سیا ہیوں نے انھیں گرفار کر لیا حصین نے انھیں گرفار کر لیا حصین نے انھیں ابن زیاد کے یاس کوفہ بھیجوادیا۔

ابن زیاو نے خط بر صااور انھیں علم دیا:

وومل كي حصت بريد هماؤاور كذاب بن كذاب حسين كوكاليال دو-

فيس جيت يريز ها كاوركها:

اے لوکوایہ سین من علی کا در ہے جورسول المنظام کی بی حضرت فاطمہ کے

فرزنداور مخلوق میں بہترین آ دی ہیں۔ میں اُن کا قاصد ہون جو تہارے یا ک آیا ہوں۔وہ

ماجر تك اللي حكم بين بم أن كى دعوت قبول كرو-

ميركه كرانهول في ابن زياداوراس كياب يرلعنت جيجي اور حفرت على كرم الله

وجهيد کے ليے استغفار کی۔

ابن زیاد میدد مکھ کرآگ مگولہ ہو گیا۔اوراُس نے تھم دیا کہ قیس کوچھت پر سے میں دیا کہ قیس کوچھت پر سے مینے بھینک دیا جائے چنا بچہاس تھم کی تغییل کی گئی اور مسلم کے بعد اس محل میں قیس کو بھی جام شہادت نوش کرنا پڑا۔

حضرت حسین جب بطن رملہ ہے آئے بڑھ کر" یول کے ایک چشمے پر پہنچ تو انھیں عبداللہ بن مطیع ملے جوعراق سے واپس آ رہے تھے۔عبداللہ بن مطیع نے آپ سے یوچھا:

حفرت حین نے فرمایا" کوفہ والوں نے ہمیں بلایا ہے۔"
عبداللہ نے کہا دو میں اسلام اور قریش کی حرمت کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کی متم و بتا ہوں کہ آپ اس ارادے سے باز آ ہے۔ اگر آپ نے خلافت کا دعویٰ کیا جواس و تتا ہوں کہ آپ ای ارادے سے باز آ ہے۔ اگر آپ نے خلافت کا دعویٰ کیا جواس و قت بخوامیہ کے ہاتھ میں ہے تو آپ فرور شہید کرویہ جا کیں گے۔ اگر بنوامیہ نے آپ کو متم بیور کردیا تو آپ کے بعدوہ کی سے بھی ڈرنے والے نہیں۔ اس طرح قل و غارت کا ایک طرف تا ہی سلملہ شروع ہوجائے گا۔"

حفرت حسین نے بہ جان گداز واقعہ من کر انا للد وانا علیہ راجعون پڑھا۔اس اطلاع کے بعد آپ کے متعدد ساتھیوں نے قسمیں دلا دلاکر آپ سے عرض کیا کہ آپ یہیں سے لوٹ چلنے کوفہ بین آپ کا کوئی جامی اور مددگار نیس بلکہ میں اندشیہ ہے کہ کوفہ پہنچے پر کوفہ والے آپ کے خلاف میدان میں نکل آئیں گے۔

ال موقع برمسلم کے بھائی کھڑے ہو گئے اور انھوں نے کہا واللہ ہم اس وقت تک چھے نہ ہمیں گئے جب تک اپنے بھائی کا بدلانہ لے لیس سے یا خود بھی وہی پیالہ نہ پی لیس سے جومسلم نے بیائے کی ایس سے جومسلم نے بیائے ک

حضرت حسين في فرمايا" ان لوكول كے بعد مارى زندكى من كام كى موكى اور بعض لوكول نه كما واللد! آب كے ساتھ مسلم بن عقبل كاساسلوك ندكيا جائے كا۔ جو لكى آب کوفہ بھیں کے لوگ جوق درجوق آپ کی فوج میں آ کرشا مل ہوجا تیں گئے چنانچہ یہاں سے بھی قافلہ آ کے بردھا۔حضرت حسین جن جن چشمول سے كررتے تھے لوك جون درجون آپ كي فوج ميں آكر شام ہوتے جاتے تھے جب آپ زباله کے مقام پر مہنچ تو آپ کوآپ کے رضاعی بھائی عبداللد بن يقطر کی خبرشہاوت کی۔ انصیں آب نے مسلم کے پاس بھیجا تھا۔ حصین بن تمیر کے سواروں نے انھیں بھی گرفتار کرکے ابن زیاد کے پاس مجوادیا تھا ابن زیاد نے احس عمر دیا کہ محل کی جیت پر چر سے اور قیس کی طرح انھوں نے بھی اہل کوفہ سے کہا" حضرت حسین تشریف لارہے ہیں ابن زیاد کے مقالبے میں ان کی مدوکرو \* چنانچہ م کی عمیل کی گئی۔ وہ کل کے نیچے پڑے سسک رہے تھے كدا يك تحص عبدالمومن بن عمير تمي وبال ببنجا اور حنجرے آپ كو ذرى كر ديا۔ اس كے ساتھیوں نے اس فعل پر اسے بڑا بھلا کہا۔ اس نے کہا" میں نے بیر کام عبراللہ کو آرام بہنیانے کی خاطر کیا ہے۔ان کے سکنے کو برداشت نہ کرسکتا تھا " زباله عداللدين يقطر كوسلم كم بقيخ سے محصور بعد حضرت مين كوجرين اشعب اور عروبن سعد کے قاصد ملے اور احیں مسلم بن قبل کی وصیت سے جوانہوں نے مرنے سے سلے مراور عرکو کی می او کی انھوں نے آپ کوسلم بن عقبل کی شہادت کے تعلق جوجردى هى ابن اشعب اورابن سعد كقاصدول كذر يعيال كي تعديق مولى -جب حضرت سين كوسيك بعدويكر الساسم كاخري ملى شروع بوسي توات نے اپنے ساتھیوں کوجمع کر کے تقریر کی جس میں کہا۔ مسلم بن قبل اور ہائی بن عروہ کے ل ی خریں موصول ہو چی ہیں۔ مارے شیعوں نے ماراساتھ چھوڑ دیا ہے م میں سے جو مص اوشا جا ہے وہ بلاما مل اوٹ جائے۔ ہماری جانب سے اس بر کولی الزا يتقرين كرلوك حضف شروع مو كفاور صرف وين باقى روك عرواب

مدنیہ منورہ سے آئے تھے یاوہ چند مخلص خدام جوراستے بیل آپ کے ساتھ ہو لیے تھے۔
حضرت حسین کو معلوم تھا کہ جولوگ آپ کے ساتھ ہیں ان بین سے اکثر کا خیال
یہ ہے کہ وہ ایسے شہر بیس جارہے ہیں جہاں کے باشندے حضرت حسین کے پورے طور
پر مطبع اور وہ آسانی سے شہر پر قابض ہوجا کیں گے۔ اس لیے آپ نے چاہا کہ ان کے
سامنے تمام حالات کی تفصیل رکھ دی جائے اور انھیں بتا دیا جائے کہ ان کے ساتھ کیا کیا
واقعات چین آنے والے ہیں تا کہ اس کے بعد جولوگ آپ کے ساتھ رہیں وہ ہی ہوں جو
آپ کی رفافت کو موت پرتر جے دیں اور موت کی قطعاً پروانہ کریں۔

زبالدے آئے بڑھ کرآپ نے طن عقبہ میں قیام فرمایا۔ اس جگہ بؤنکر مہ کا ایک شخص ملاجس نے آپ کو بتایا کہ ابن زیاد نے قادسیہ سے عذیب تک سواروں کا ایک جال بحجا دیا ہے تاکہ آپ زندہ واپس نہ جاسکیں اس لیے آپ لوٹ جا کیں لیکن حضرت حسین نے فرمایا۔

"مين الله تعالى كاظم ببرطال بجالاول كا"

کوفہ کے داستوں کی تا کہ بندی کرنے سے ابن ذیاد کی غرض بیتی کہ نہ حضرت حسین کوفہ بنے سیس اور نہ کوفہ دالوں کوان کی نقل وحرکت کا پتا جل سکے بلکہ راستے ہی میں آپ کا مقابلہ کر کے آپ کوشہید کر دیا جائے آگے چل کر جو واقعات پیش آئے ان سے یہ امر بالکل ثابت ہوجا تا ہے کہ این ذیا دجا فتا تھا حضرت حسین کے پاس آئی طاقت نہیں وہ اسے شکست دے سکیں یالوگوں کو بغاوت کے لیے آمادہ کر سکیں لیکن ان کا واحد مقصد چونکہ حضرت حسین کی جان لیمنا تھا اس لیے اس نے اس مقصد کے حصول کے لیے انہائی خضرت حسین کی جان لیمنا تھا اس لیے اس نے اس مقصد کے حصول کے لیے انہائی شرمناک طریقے استعمال کے اگروہ چا ہتا تو ہوئی آسانی سے حضرت حسین کو کوفہ لے جا تا اور یزید سے آپ سے متعلق مشورہ طلب کرتا۔ حضرت حسین ہرگز اس سے تعرض نہ کرتے اور یزید سے آپ سے متعلق مشورہ طلب کرتا۔ حضرت حسین ہرگز اس سے تعرض نہ کرتے اور یزید سے آپ کے خون کا بیاسا ہورہا تھا اس نے دور اندیش عقل ادر سمجھ سے کو بالا کے لیاں رکھتے ہوئے وہ کام کیا کہ قیامت تک آنے والی تسلیں اس پرلعت بھیجی رہیں گ۔ طاق رکھتے ہوئے وہ کام کیا کہ قیامت تک آنے والی تسلیں اس پرلعت بھیجی رہیں گ

## اور جب دونول الشكرة منے سامنے ہوئے

ابن زیانے عراق کے طول وعرض میں ہراس راستے پر جوہر زمین حجاز کو جاتا تھا اور کوفہ کے اردگر داپنے لشکر بھیلا رکھے تھے تا کہ حضرت حسین کا کسی نہ سی لشکر سے ضرور سامنا ہوجائے اور وہ اس کے چنگل سے نہ نکل سکیں جس طرح وہ عامل مدنیہ منورہ اور امیر مکہ منورہ کے ہاتھوں سے نکل مجھے تھے۔

حضرت حسین نے مکہ مرمہ ہے واق تک کا سفر انتہائی مشقت اور تکلیف ہے کے کیا۔ زبین انتہائی نا ہموار تھی۔ رائے بیس جابجا او نچے نیچے گڑھے چھوٹی بولی پہاڑیاں اور وسیع صحراتھا۔ موسم شدید گری کا تھا بطن عقبہ کے بعد آپ کا مختصر سالشکر شراف میں اُٹرا۔ شراف واقع تھا۔ اب محرم اللہ ھمطابق اکتوبر شراف میں اُٹرا۔ تھا۔ بیسی مرحد پر واقع تھا۔ اب محرم اللہ ھمطابق اکتوبر شراف عظرون ہوچکا تھا۔ بیسی موات آپ نے دیکھا کہ ایک لفکر چلا آ رہا ہے۔ آپ سمجھ کے کہ بید ابن تھا۔ دیا ویکو کو کہ بید ابن زیادی کو کی لفکر ہے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں ہے کہا '' بہتر بیہ ہم پہاڑ کے وامن میں ذیادی خبر زن ہوں تا کہ ہمیں صرف ایک جانب ہے وشمن کا مقابلہ کرتا پڑے۔ زبیر بن قبیب نے خبر زن ہوں تا کہ ہمیں صرف ایک جانب ہو تشریب ہی یا کیں جانب جبل ذی ہم ، ہے ہم جارے قریب ہی یا کیں جانب جبل ذی ہم ، ہے ہم جاری والی ہی ورند دیشن وہاں پہنچ گیا تو جو فا کہ وہ ہم حاصل ہو جائے گا۔''

معرت حسین نے اپنے ساتھیوں کوجلد از جلد کوچ کرنے اور جبل ذی حسم پر اپنج

كردر يداك والناية فرمانى ويناني تعورى دريس أبكا قافله جل ذى هم يني كيا جونظرا ب كودكمانى ديا تفاوه حرين يزيد مي مريوى كا تفاجم ابن زياد نے حضرت حمين كاراستدروك اورائيس كميرے ميں لينے كے ليےرواندكيا تھا۔ تر كالشكر نے آپ کے لیکر کے بالقابل پڑاؤوال دیا ۔حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں کو حکم ديادان الوكول كوياتي بلاؤادران كے كھوڑول كوميراب كرد، بيدد پريس حلے أرہے ہيں۔" آب کے ساتھیوں نے علم کے مطابق وسمن کے کشکرکو یانی بلایا اور اُن کے محوروں کو بخوبی سیراب کردیا۔ چھود رح کے الشکرنے آ رام کیا۔اس کے بعد حضرت حسین نے اسیے موذن مجاج بن مسروق معنی کوظہر کی اذان دینے کا علم دیا۔ اذان کہی گئی۔ حضرت حسين فيه سے باہر لكے اور فر كے دستے كے سامنے كورے موكر حمد وثنا كے بعد فرمايا: " اے لوگو اس تہارے یاس ازخود بیس آیا بلکہ میرے یاس تہارے خطوط پہنچے اورتم نے اپنے قاصدوں کے ہاتھ کہلا بھیجا کہ جمارا کوئی امام بیس، شاید اللہ تعالیٰ آب کے ذر الع سے میں برایت اور فن برجمع کردے۔اب میں آ کیا ہوں اگرتم عہدو میثاق کر کے بچھے پورااطمینان دلا دولو میں تمہازے شہر چلوں کین اگرتم لوگ ایبانہیں کرتے بلکہ میرا أ تامين تاكوار موسي جهال ما يابول ويل لوث جاول كا يين كرلوك خاموش مو كے اور كى في ايك لفظ تك مندسے ندتكالا۔ آپ نے ا قامت كاحكم ديا اورخرے يوجها: " كياآب اوك مارے ساتھ تماز پڑھيں سے ياعليده؟"

فرنے جواب دیا دوسب استھے بی پڑھیں سے۔

چنانچ فر کے لیکر نے بھی حضرت حسین کے پیچھے نماز اداکی نماز کے بعد حضرت حسين ادرأب كم ساتهي اسيخ فيمول كي طرف حلي سئ اورخر اورأس كالشكراسية فيمول

عصر كاونت آيا توحفرت حسين كے موذن نے اذان كى حضرت حسين آ مے

بر صاور دونول فريقول كونماز بر هالى فراز ك بعد حسب ذيل تقريري:

"اے لوگو! اگرتم الله تعالى سے درواور فق داركافق بيجانو تو بيالله تعالى كى رضا

اورخوشنودی کا موجب موگا۔ ہم اہل بیت خلافت کے اُن دعوی داروں کے مقالمے میں

جنفيل خلافت يركسي فتم كاحق حاصل نبين اورجوظم وجرسة تم يرحكومت كرتے بيل،خلافت

کے زیادہ سی سے اگر مہیں مارا آتا تا کوار ہے۔ تم مارا حی میں پہنچانے اور تہاری

رائے اس رائے سے مخلف تھی جو ہمیں تہارے خطوط اور تہارے قاصدوں سے معلوم

مولى تقى توجم واليس حلي جات بين "

بين؟ ميس أن كالمحظم بيل-

حضرت حلين نے کوفيوں کے خطوط کے دو تھلے منکوا کر خراور اس کے لئکر کے

سامنے ڈال دیے۔

خرنے کہا "م نے میشط آپ کونہ لکھے تھے۔ میں تواس بات کا تھم ویا گیا ہے کہ

آ ب کواس دفت تک ند چھوڑ دیں جب تک این زیاد کے پاس کوفہند پہنچادیں۔

حضرت مین نے فرمایا "تہاری موت اسے زیادہ قریب ہے کیدراہے

ساتھیوں کو علم دیا کہ وہ تیار ہوجا کیں اور جازی جانب کوچ کر دیں۔ خرنے مزاحمت کی۔

حضرت حسين فرمايا:

ودم آخر کیاجاتے ہو؟"

خرفے جواب دیا دمیں میرجا ہتا ہوں کہ آپ کوعبید اللہ بن زیادا میر کوفہ کے پاس

لے جاؤں۔

حضرت حسين فرمايا وميتونامكن ب

مرنے جواب دیا "نویس آپ کوچھوڑ بھی نہیں سکتا۔"

اس پردونوں میں چھتندو تیز گفتگو ہونے گی۔ آخرخرنے کہا:

'' بھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں دیا بلکہ بیتھ ملا ہے کہ آپ جہاں ملیں آپ کوراست بین لے کرکوفہ پہنچاووں اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا راستہ اختیار کیجے جو عراق اور جہاز دونوں کے درمیاں ہو، جونہ کوفہ پہنچائے اور شدید پینہ منورہ والیس لے جائے اس دوران میں میں ابن زیاد کو لکھتا ہوں ، آپ یزید کو کھیے ۔ شاید میرے لیے عافیت کی کوئی صورت پیدا ہوجائے اور جھے آپ کے معاملے میں آڑمائش سے دوچار شہوتا پڑے۔'' صورت پیدا ہوجائے اور جھے آپ کے معاملے میں آڑمائش سے دوچار شہوتا پڑے۔'' طرف جھے آپ کے معاملے میں آئرمائل کی طرف رُخ کر کے نینوی کے طرف چل کھڑے ہوئے گئری کے معاملے میں اتھ ما تھ تھا۔

راست میں بیند کے مقام برآب نے پھرایک خطبدویا جس میں فرمایا: ""ا \_ الوكو! رسول التنظيم في الما يت كرمايا م كرم حس محل في ظالم بمحرمات البيل كو طلال كرف وال الله تعالى كعبد كوتورف والدرسول الله والما كالمتعلق كاست كى مخالفت كرنے والے اور اللہ تعالیٰ كے بندوں برگناہ اور زیادتی سے حکومت كرنے والے حكمران كو و يکھااوراس نے اسے قبل يا تول كے ذريعے سے غيرت كا اظہار نه كيا تو الله تعالى كاحق ہے كمأسے أس بادشاہ كے ساتھ دور رخ ميں داخل كرے لوكو! خردار موجاؤ \_أن لوكول نے شیطان کی اطاعت اختیار کرلی ہے اور رحمان کی اطاعت ترک کردی ہے۔ انھوں نے ملك مين فتنه وفساد يهيلا ديا ہے اور حدود الهي كومعطل كرديا ہے۔ مال غنيمت ميں بياوك اينا خصه زیاده کیتے ہیں۔اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزوں کو طلال قرار دیتے ہیں۔اور طلال کی ا مولی چیزوں کوحرام اس کیے بھے غیرت آنے کا زیادہ حق ہے۔ میرے یاس تہارے خطوط النة اورقاصد النيج كرتم في بيعت كرلى باورتم بحصيب يارومدد كارن فيهور وسك الرتم ائی بیعت توری کرو کے تو راہ راست بر بہنچو کے۔ میں حسین این علی اور این فاطمہ بنت ر مول التنافية على مول ميرى فلست تم لوكول كے ليے تموند اور اكرتم ايساند كرو كاورا بنا عهداورميري بيعت توزو كيوواللدية عيتهاري ذات سے بعيداور تعب انكيز فعل نه ہوگا۔ تم ال سے پہلے میرے باب، میرے بھائی اور میرے این عمسلم کے ساتھ ایہا ہی کر چکے

ہو۔وہ مخص فریب خوردہ ہے جو تہارے دھوکے میں آگیا۔تم نے اپنے فعل سے بہت کری مثال قائم کی۔ جو تخص عہد تو ڈتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے اپنا نقصان کرتا ہے۔عقریب مجھے اللہ تعالیٰ تہاری امداد سے بنیاز کردےگا۔والسلام۔

حضرت حسین کی بیتقرین کرخرنے کہا 'میں آپ کو آپ کے نفس کے بارے میں اللہ کی یا دلاتا ہوں اور کو ای دیتا ہوں کہ اگر آپ نے جنگ کی تو آپ کل کردیے جا میں

حضرت حسین نے فرمایا ''کیاتم جھے موت سے ڈراتے ہو؟ اور کیاتمہاری ہونتی ہیاں تک پہنے جائے گی کہتم جھے فل کردو گے؟ بین نہیں جانتا کہ تہمین کیا جواب دول بیل صرف وہی جواب و سکتا ہوں جواوس کے چھیر سے بھائیوں نے اُسے اُس وقت دیا تھا جب وہ رسول اللہ کا پہنے کی مدد کو جارہے سے اور اس نے انھیں کہا تھاتم کہاں جارہے ہو؟ اگرتم رسول اللہ کا پہنے کی مدد کو جارہے سے اور اس نے انھیں کہا تھاتم کہاں جارہے نے کہا تھا، بیس عقریب روانہ ہو جاؤں گا اور موت جواں مرد کے لیے عارفین جب اُس کی شیت ٹھیک ہواور وہ اسلام کی راہ بیس جہاد کرنے والا ہو۔ اور جب وہ جان کو کر نیک نیت ٹھیک ہواور وہ اسلام کی راہ بیس جہاد کرنے والا ہو۔ اور جب وہ جان کو کر نیک لوگوں کا مدد گار ہے اور نامون اور بھرم سے ملیحلہ گی اختیار کرے۔ اگر میں زندہ دہاتو تا وہ نہ ہوں گا اور اگر مرگیا تو بیرے لیے در نے کی کوئی بات ٹیس ہاں تہمارے لیے ذات ہی ذات ہی ذات ہی خواہ تم نہایت بیش و آرام کی زندگی گڑارو۔''

جب رئے ریقر رسی تو وہ علی وہ وکر ملنے لگا۔ جب دونوں اسکرعذیب الحانات

کے مقام پر پنچاتو چارسوار کوفہ کی طرف سے آتے ہوئے دکھائی دیے طبر مات بن عدی اُن کا رہبر تقااور وہ بیشعر پڑھ رہاتھا:

والعادي اوفى الوطاوع فجرس يهله امت سے جل كورى موسب سے الجھا

منافرون کوسب ہے اچھے سفریر لے جل یہاں تک کہ شریف النسب محف تک بھی جائے جوعزت والا ہے۔ آزاد ہے ، فراخ مہینہ ہے ، اللہ تعالی اسے سب عصاح کے اللہ

لاياہے۔

جب حضرت حمین نے میاشعار سے آت ب نے فرمایا" جھے اللہ تعالی ہے ہی امید ہے کہ وہ ہماری مدوفر مائے گا،خواہ شہادت کے ذریعے سے خواہ فتح یابی کے ذریعے سے خواہ فتح یابی کے ذریعے سے ۔ ''

جب مرین برید نے دیکھا کہ وہ سوار حضرت حسین کی طرف بردھے جلے جا رہے ہیں تووہ آ مے آیا اور کہا:

"بيلوك كوفه المست إن اور محصافتيار بكر مين أهيل كرفار كرلون يالونا

دُول."

حضرت حسين في فرمايا:

"دیس ان کی حفاظت اپنی جان کی طرح کروں گا کیونکہ بیمیرے انصار ہیں اور انھیں لوگوں کی طرح ہیں اور انھیں لوگوں کی طرح ہیں جومیرے ساتھ آئے ہیں۔ یا تو تم این عہد و پیان پر قائم رہوور نہ میں تم سے جنگ کروں گا۔"

بین کرخر پیچے ہٹ گیا اور اُن لوگوں سے کوئی تعرض نہ کیا۔حضرت حسین نے اُن سے فرمایا " دعمر میں کے اور اُن لوگوں سے کوئی تعرض نہ کیا۔حضرت حسین نے اُن سے فرمایا " دئم کوفہ کے لوگوں کوئس حال میں جھوڑ آ ہے ہو؟"

اس استفسار پر اُن میں سے ایک فخص جمنع بن عبید اللہ العامری نے عرض کی کہ دو کہ کے معززین کو آپ کے خلاف بڑی بڑی رشوتیں دی گئی ہیں اور اُن کی ہتھیلیاں بھر دی گئی ہیں۔ اس لیے وہ سب آپ کے خلاف متحد ہیں البتہ عام لوگوں کے دل آپ ہی کی طرف مائل ہیں لیکن اُن کی تکوار میں کل آپ ہی کے مقابلے میں تکلیں گی۔''

آپ نے اُن سے اپنے قاصد قیس بن مسہر کا حال دریافت کیا۔انھوں نے اُس کا جرات ایمانی اور شہادت کی تمام تفصیلات بیان کردیں قیس کی شہادت کا حال سُن کرآپ کی آئیس ڈبڈبا آئیس اور آپ نے بیآیت پڑھی:

فمنهم من قصى نحبه و منهم من يتظر وما بد لواتبديلا

(ان میں سے بعض نے اسے عبد بورے کردیے اور بعض انظار کردے ہیں كب موقع ملے اور وہ بھی اٹی جائیں اللہ تعالی كی راہ میں پیش كرسيں۔ان كی ايمان مير كوئى تبديلى بين آئى) أس كے بعد قرمايا "اے اللہ تعالى ! مارے ليے اور أن كے جنت کی را ہیں کھول دے۔ ای رحمت کے سامیے میں جمیں اور انھیں جگہ دے اور ا تواب کے ذخیرے میں حصہ وافر عطافر ما۔ طرماح بن عدى نے كہا "ميں جاروں طرف تكاه دور اربا ہوں مرجھے آ ب ساتھ چندا دمیوں کے سواکوئی الشکردکھائی ہیں دیتا۔ اگر خرکے ساتھی، جوا ب کے چھے ا موے ہیں۔آپ برنوٹ بریں تو آپ کے شکر کا خاتمہ موجائے۔ میں نے روائی کوفیہ قبل لوكون كالتناجم عفيرد يكها ہے كذاح تك كى ايك ميدان ميں بھی شدويكها تھا۔ بيد لوگ آپ سے لڑنے کے لیے اکھے کیے جیں۔ میں آپ کو اللہ تعالی کا واسطہ لا كرعرض كرتا مول كداكرمكن موتواكب بالشت بحى آكے ند برجے۔ اگر آپ كا ایسے ا جانا جا ہے ہیں۔جہاں اس وقت تک آپ کی حفاظت کرتے رہیں جب تک آپ کوئی ا فيصله كرليس تؤجار بساتها أجاء بهار برجليه اوروبال قيام فرماية السهارا كوراي ہے ہم نے عسانی اور حمیری بادشاہوں بنعمان بن منذر اور تمام بیض واکوروکا ہے جم محص مارے بہاں آ کرمقیم مواوہ بھی ذیل نہ موا۔ آب طے کے قبال باجی وسلمہ از مدد کے لیے بلائے۔وں دن کے اندریس بزار سوار اور پیدل آپ کے کرد جمع موج ال کے۔اور جب تک اُن میں سے ایک ایک آب پر شار نہ ہوجائے گا دمن آب تک آ حضرت مین نے جواب دیا "اللہ تعالی مہیں اور تہاری قوم کوجرائے جہار لین ہم میں اور ان لوگوں میں عہد ہو چکا ہے اب ہم اس عبد سے چربیں سکتے۔ میں اور

نے فرمایا" یکس کا خیمہ ہے؟" لوگوں نے معلوم کر کے بتایا کہ وہ خیمہ عبیداللہ بن ترجمفی کا ہے۔ آپ نے فرمایا" اسے ہمارے پاس لاؤ۔" جب آپ کا آ دمی عبیداللہ کے پاس پہنچا اور آپ کا پیغام اسے دیا تو اُس نے کہا:

" میں کوفہ سے صرف اس لیے جلا آیا تھا کہ اپنی موجودگی میں وہاں حسین کا آتا

پندندکرتا تھا۔اب میں خود سین کے پاس سرح جاسکتا ہوں؟"

بین کر حفرت حسین خوداس کے پاس تشریف لے مسئے اور اُسے اپ ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی۔ اس پراس نے کہا:

"والله! میں بیجانتا ہوں کہ جوشش آپ کی متابعت اختیار کرے گا اُس کا شار آخرت میں سعیدلوگوں کے ساتھ ہوگالیکن اگر میں آپ کی مدد کروں بھی تو آپ کی کا میابی کا یفین بہت کم ہے۔"

حضرت حسین نے فرمایا ''اگرتم ہماری مدنیس کرسکتے تو کم از کم بیتو کر سکتے ہوکہ مارے خلاف کڑنے سے بازر ہو۔''

أس نے کہا وہ آپ یفین رکیس کراییا ہی ہوگا۔

رات کے خری صفے میں حصرت حسین نے اپ قافلے کو کوچ کا تھم دیا اور قافلہ تقربی مقاتل سے چل کھڑا ہوا۔ فجر طلوع ہونے ہر آپ نے قافلہ تھ ہرایا اور نماز فجر ادا کی نماز کے بعد سفر کا سلسلہ پھر جاری کر دیا۔ جب بھی آپ کے قافلہ تھ ہرایا اور نماز فجر اے کی نماز کے بعد سفر کا سلسلہ پھر جاری کر دیا۔ عرب کی جانب ہوجاتا ہے ہن پر بیر آپ کوروک دیتا اور ڈرخ پھیر کرکوفہ کی جانب کر دیتا۔ چلتے تاپ نینوکی پنچ اور دہاں خمید زن ہو گئے۔ نینوکی کے قیام کے دوران میں ایک دن ایک مسلم سوار کوفہ کی جانب سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ جب وہ قریب پہنچا تو اُس نے حضرت ایک مسلم سوار کوفہ کی جانب سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ جب وہ قریب پہنچا تو اُس نے حضرت میں لکھا

"جونى ميراميخطاورميرا قاصدتمهارے پاس مبني حسين اوران كے ساتھيوں كو

جہاں وہ ہیں، وہیں روک لواورائھیں ایسی جگداُترنے پرمجبور کروجو ہالکل چینل میدان ہواور جہاں کوئی سرسبزی اور یانی کا چشمہ وغیرہ نہ ہو۔ میرایہ قاصداً س وقت تک تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا جب تک مجھے یہ معلوم ہوجائے کہ جو تھم میں نے تمہیں دیا ہے تم نے اس کی حرف بحرف تعمیل کی ہے۔''

جب جُرف بیخط پڑھا تو اُس نے حضرت حسین سے کہا'' ابن زیاد نے جھے ہے۔
بھی تھم دیا ہے کہ بیں آپ کو گھیرلوں اور کسی ایسی جگہ ندا ترنے دوں جہاں کوئی سر سبزی اور ا پانی کا چشمہ ہو۔ اس نے اپنے قاصد کو بھی تھم دیا ہے کہ وہ اُس وقت تک میر کے لئنگر کے ا ساتھ ساتھ رہے جب تک وہ اُس کے احکام کی قبیل کرلوں۔ اس لیے اب میں آپ کواس جگہ ندر ہے دوں گا۔''

آپ نے فرمایا ''جمیں چھوڑ دو۔ہم اپنی مرضی سے نینوی یا کسی اور جگہ خیمہ زن موں گے۔''

حرفے جواب دیا دمیں ایسانہیں کرسکتا کیونکہ میر آ دی ہم پربطور جاسوں مقرر کیا ا

اس پر زہیر بن قین نے حضرت حسین سے عرض کی'' آئندہ جو واقعات پین آئیں گے وہ موجودہ واقعات سے زیادہ سخت ہوں گے۔ اے ابن رسول اللّذَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عِلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ ا

آئیں گے ہم اُن کامقابلہ نہ کرسکیں مے اس لیے آئے ہم خرک تشکر سے مقابلہ کریں۔' حضرت حسین نے فرمایا''میں اپی طرف ہے لڑائی میں پہل نہ کروں گا۔' اس پر زہیر نے کہا''اچھا اگر آپ بہیں کرسکتے تو کم از کم بیاکریں کہ سامنے

والے گاؤں میں اُتر پڑیں۔وہ گاؤں بھی مضبوط متحکم ہے اور دریائے فرات کے کنارے واقع ہے۔اگران لوگوں نے مزاحمت کی تو ہم ان سے لڑیں گے۔ حصرت حسین نے یو جھا" اس کا وس کا نام کیا ہے؟"
معلوم ہوا عقر (جس کے معنی کرنے کے بیں) آب نے فرمایا:
"اے اللہ تعالیٰ میں جھ سے عقر کی بناہ ما نکما ہوں۔"

چنانچ بہاں سے بھی قافلہ چل پڑا۔ تربھی ساتھ ساتھ تھا۔ تھوڑی دورا کے جاکر فرات کے قریب کر بلا کے مقام پر پہنچ۔ اُس دفت تُرا کے بڑھااور کہنے لگا''اب میں آپ کو آگے نہ بڑھنے دوں گا، آپ بہبل تھہر جائے۔''اس پر مجبور ہو کر محرم الاھ ۲۔ اکو بر ۲۸ واآپ کا قافلہ کر بلا کے میدان میں خیمہ ذن ہوگیا۔

دوسر مدروزعمر وبن سعد جار بزارساه في كرآ بهجا ابن زياد في عمروبن سعدكو رے کا حاکم مقرر کرکے دیالمہ کے سرکوئی کے لیے بھیجا تھا۔وہ حمام اعین تک بھی چکا تھا کہ ابن زیاد نے اسے والی بلالیا۔ اور حم دیا کہ پہلے حضرت حسین سے لڑنے کے لیے جائے۔ عمروبن سعدا بسار نانه جابتا تفاراس كياس في محديس وبيش كاراس برابن زياد نے اس سے کہا کہ اگرتم حسین سے اڑنے کے لیے نہ جاؤ کے تو تمہاری ولایت چین لی جائے گی۔آخرفندرے تال کے بعدوہ راضی ہوگیا۔وہ جار ہزارفوج لے کر جے ابن زیاد نے اس غرض کے لیے تیار کر رکھا تھا، کربلا گئے گیا۔وہاں گئے کراس نے عروہ بن کیس الاسس كاظم ديا كدوه حضرت حين كے ياس جائے اور أن سے يوجھے كدوه كس غرض سے يہاں آئے ہیں۔عروہ ان لوگوں میں سے تھا۔جھول نے آپ کو کوف بلانے کے لیے خطوط لکھے تے۔اب اے بیروال کرنے کی غرض ہے آب کے یاس جاتے ہوئے بردی شرم محسوں موتی اور اس نے بیرخدمت بحالانے سے اٹکارکردیاناس کے اٹکارے بعددوس سے لوکوں کے سپردیکام کیا کمیالیکن اُن میں سے برحض حضرت حسین کے بلانے والوں میں شامل تھا۔اس کے کوئی بھی محص آب کے یاس جانے برآ مادہ نہوا۔آخر کارعمر و بن سعدنے قر بن سفیان مظلی کوآب کے پاس مجیخے کے لیے تیار کرلیا اور اُس سے کہاتم اُن سے صرف بیہ لوچھنا کہ یہاں آئے ہے آپ کی غرض کیا ہے؟"

چنانچ قره بن سفیان حضرت حسین کے پاس ایا اور بی سوال کیا۔ آپ نے فرمایا "تمہار سے شہروالوں نے جھے یے در نے خطوط لکھ کر بلایا اب اگر

مستعص ميراآ ناناليند بي ويس وايس مكه مرمه جلاجا تا مول

جب عروسعد كوحضرت حلين كابيرجواب ملاتوأس في اطمينان كالظهاركيا اور

كما"اميد بكراب الدنعالي مجم مين كماته جنك كرف سي الحال

أس نے حضرت حسین کے جواب سے ابن زیاد کواطلاع دے دی۔ ابن زیاد

في عمروبن سعد كاخط يره حركها:

"اب كدوه مارے چنكل ميں آ بھساہے كاكرنكل جانا جا متاہے كيان اب نكل

بھا کنے کا وقت دیں۔

مدكه كراس في ابن سعد كوجواب لكها:

" تہازاخط ملائم نے جو کھے کر کیا ہے میں اُسے اچھی طرح سمجھ کیا ہوں۔ مرحسد سال اور میں میں اور ایس میں اسٹ کے میں اور کا میں میں ا

تم حسین اوران کے تمام ساتھیوں سے بزید کی بیعت لو۔ اگر وہ بیعت کر لیں تو پھردیکھیں سے کہ کیا کرنا جا ہیے۔ حسین اوران کے تمام ساتھیوں پریائی بھی بند کردوجس

طرح امير النويين حضرت عمان بن عفان بربندكيا كياتها-

چنانچه عمر و بن سعد نے ، محرم کو یا جی سوسوار دریائے فرات بر می و بے اور انھیں

تا كيدكردى كه حضرت حسين اوران كے ساتھيوں تك پائى كاايك قطرہ بھی نہ جنچنے پائے۔

عبداللد بن الى الحصين از دى في حضرت حسين سے بكاركركہا۔ اے حسين الم يالى كوديكھة مود وكاند المهم بين الم يالى كوديكھة مود واللد المهم بين ايك قطره بھى نہيں السكتاء تم اس طرح بيانے مردكے۔

جب حضرت حمين اورآب كے ساتھيوں پر بياس كاغليه بواتو آب نے اپ

سوتیلے بھائی عباس بن علی کو یانی لائے کے لیے بھیجادہ بیس پیدل اور تیس سوار لے کر

دریائے فرات کے کنارے تک بھی مختادر مظلیں جرکروا ہیں آ گئے۔

اس کے بعد حضرت حسین نے عمر وین قرظہ بن کعب انصاری کے ہاتھ عمر وین

معد کو کہلا بھیجا کہ آج رات بھے سے تم نہائی میں آ کر ملو۔ چٹانچی عمر واور حصرت حسین رات کے وقت اپنے اینے اپنے میں کے دونت اپنے اپنے دیموں سے نکلے اور دونوں کشکروں کے درمیان ایک مقام پر دونوں کی خفیہ بات چیت ہوئی جو خاصی دیر تک جاری رہی ۔ بہت رات مجلے وہ دونوں اُسٹھے اور اپنے اسٹے کشکر میں واپس آ مجلے کی کے کہا کہ کے کہا کہ کا کھیا کہا گفتگوہ وئی۔

عقبہ بن سمعان کہتے ہیں کہ میں حضرت حسین کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ کرمہ تک اور مکہ کرمہ سے علیادہ نہ ہوا۔ تک اور مکہ کرمہ سے عراق تک رہااور آپ کی شہادت کے دن تک آپ سے علیادہ نہ ہوا۔ شہادت کے وقت تک آپ نے جوتقریں کیں وہ بھی میں نے سنیں ۔ان میں آپ یہی فرماتے ہے:

و بھے چھوڑ دو کہ میں جس جگہ سے آیا ہوں اُس جگہ دالیں چلا جاؤں ، یا جھے کسی اور جگہ دالیں چلا جاؤں ، یا جھے کسی اور جگہ جانے دو۔اللہ تعالیٰ کی زبین بہت وسیع ہے جب تک لوگ کوئی فیصلہ نہ کرلیس میں کہیں نکل جاؤں گا۔''

اس ملاقات کے بعد حصرت حسین اور عمرو بن سعد تنین جاربار اور ملے۔ آخر عمرو نے ابن زیاد کوریہ خط لکھا:

''اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اُس نے فتنہ تھنڈا کر دیا، پھوٹ دور کر دی اور اتفاق ہیدا کر دیا۔ حسین نے جھے سے ان نتین یا توں میں سے کوئی ایک بات مانے کا وعدہ کیا ہے۔ (۱) وہ جہاں ہے آئے ہیں وہیں جلے جا کیں گے۔یا

(۲) مسلمانوں کی سی الی سرحد پرجہاں ہم جاہیں جلے جائیں ہے، یا (۳) بزید کے باس جا کرخود اس سے اینا معاملہ طے کرلیں مے۔ امید ہے

ر الم بریار می میرون می می مردود ال مصابی معاملہ مصر میں مصاب الم آپ جویزوں کو پہند کریں سے کیونکہ ان میں امت کے لیے بہتری ہے۔

جب ابن زیاد نے بیخط پڑھاتو وہ متاثر ہوگیااوراُس نے کہا" بیخط ایک ایسے آدی کا ہے جوابی این خط ایک ایسے آدی کا ہے جوابی امیر کا خیرخواہ اور اپنی قوم پر مہریان ہے میں ان تجاویز کو قبول کرتا موں۔"

ال برشمر بن ذى الجوش كمر ابوااوراس نے كہا:

" كياآب ان تجاويز كوقبول كرليل كے جب حيين آپ كے قيضے ميں آ كے

ين \_؟ والله! الرحيين ما تهري عنكل مح اور أنهول في آب كى اطاعت قبول نه كي تووة آ کے جل کر ضرور توت و شوکت حاصل کر لیں کے اور آب کرور و عاجز ہو جائیں کے۔آپ انھیں بیفدرومنزلت حاصل کرنے کاموقع ندویں۔انھیں عم دیں کہوہ اور ان کے ساتھ اسے کوآپ کے حوالے کر دیں۔ اس صورت میں اگر آپ انھیں سزادي كيومزاديناآب كاحق موكااوراكرمعاف كردي كيوأس كاجمي آب كواختيار موكا \_ بحص معلوم موا ہے كہ سين اور عمر ورات بحر دونول الكرول كے درميان بالم مركوشيال

ابن زیاد نے کہا" تم نے بھے تھے رائے دی ہے تم بید ط لے کرعمرو کے پاک طے جاؤاور سین اوران کے ساتھوں سے کہوکہوہ اسے کو ہمارے والے کردیں۔ اگروہ اس پردضا مند ہوجا میں تو اکھیں تفاظت سے میرے یاس جے دواور اگرا نکار کریں تو ان ے ازو۔ اگر عمر ومیرے احکام بجالانے کے لیے تیار موتو تم بھی اس کی اطاعت کرولیان اگر ا انكاركرد \_ الساس مناكرفوج كى قيادت خودا ين باته من لے لينا اوراس كى كردن ماركر اس کاسرمیرے یاب سے دیا۔

ابن سعد کے نام ابن زیاد نے جو خط بھی اتھا وہ بیتھا:

وومیں نے مہیں اس کیے نہ بھیجا تھا کہم حسین کوڈھیل دیتے جاءاوران کے متعلق سفارتين بهيجة علي جاؤرتم حسين اورأن كيساتهيول سي بلاشرط بتصيارة الني ك ليے كبو-اكروه مان جائيں تو ان سب كوميرے ياس حفاظت اور سلامتى سے بي وواور اكر انکارکریں تو ان برفورا حملہ کردواور انھیں قبل کر کے ان کامثلہ کردو کیونکہ وہ ای کے تحقیقا ہر حسین کے لیے اون کی لاش کھوڑوں سے روند ڈالنا کیونکہ وہ یا تی ہیں جماعت میں تفرقنہ ڈالنے دالے ہیں۔ ظالم ہیں اگرتم نے ہمارے احکام کی تھیل کی تو ہم تہمیں بیٹر قرارانعامات سے نوازیں مے۔اوراگریکام تم سے نہ ہو سکے تو فوج کوشمرین ذی الجوثن کے حوالے کرکے تم الگ ہوجاؤوالسلام۔"

جب شمر نے ابن زیاد کا خطاعمر وبن سعد کولا کر دیا تو اُس نے اُسے پڑھ کر کہا" تمھارا پُر اہوا ورجو چیزتم میرے پاس لائے ہوائی کا بھی پڑا ہوا واللہ! معلوم ہوتا ہے کہ جو کھھیں نے ابن زیاد کولکھا تھا شھیں نے اُسے اُس کے تبول کرنے سے روکا ہے ہمیں سلح کی امید تھی لیکن تم نے ہمارا کام بگاڑ دیا۔ واللہ! حسین جمی ہماری اطاعت اور فرمال برداری قبول نہ کریں گے کیونکہ ان کے بہلویں ایک خود داردل ہے۔"

شمرنے بیٹن کرکہا'' جو پچھ میں کرنا ہے وہ مجھے بتاؤ کیاتم امیر کے تکم کی اطاعت کرو سے اور دشمن سے لڑو سے یا نہیں؟ اگرتمہارالڑنے کا ارادہ نہیں تو فوج میرے حالے کے دو۔''

اب عمر بن سعد مجود موگیا اوراس نے کہا'' میں امیر کے تھم کی تعیل میں ان لوگوں سے جنگ کروں گا۔ تم بیدل فوج کی تمرانی کرو۔''

ابن سعد نے امحرم شام جنگ کی تیاریاں شروع کردیں شمر کی بھوپھی ام النین بنت خرام حضرت علیٰ کی زوجہ تھیں اور اُن کے بطن سے عباس جعفر عبداللہ اور عثال پیدا ہوئے سے شمر نے ابن زیاد سے کہ کر اُن کے لیے ایان حاصل کر لی تھیں۔ لڑائی شروع ہونے سے بہلے اس نے ان چاروں صاحبز اوول کو بلایا اور کہا میں نے ابن زیاد سے تہمارے لیے امان حاصل کر لی ہے۔ اُنھوں نے جواب دیا:

ہ محرم ہی کو ابن سعد چندلو کوں کوساتھ لے کر حضرت حسین کے خیموں کی طرف آیا۔ حضرت حسین کے خیموں کی طرف آیا۔ حضرت حسین نے تھو۔ آپ کی بہن ایا۔ حضرت حسین نے تھور اس کی کہا کہ حضرت زینٹ نے شورس کر آپ کو جگایا۔ آپ کے بھائی حضرت عباس نے آکر کہا کہ

این سعد آیا ہے اور آپ سے ملنے کا خواہش مند ہے آپ نے باہر جائے کا ارادہ کیا لیکن حضرت عباس نے کہا'' آپ بہیل تھہر ہے جی خود جا کراس سے بات چیت کرتا ہوں ۔' چنا نچہوہ بیس سواروں کے ساتھ جن جی نیں زبیر بن قین اور حبیب بن مظاہر شامل تھے،'ابن سعد کے پاس آئے اور اُس کی آمد کا مقعد پوچھا۔ابن سعد کے ساتھوں نے جواب دیا:

معد کے پاس آئے اور اُس کی آمد کا مقعد پوچھا۔ابن سعد کے ساتھوں نے جواب دیا:

معد کے پاس آئے اور اُس کی آمد کا مقعد پوچھا۔ابن سعد کے ساتھوں اور در مقابلے کے لیے تیارہ وجا کیں۔''

حضرت عبال نے جواب دیا "اچھاذرا کھبر میں ابوعبداللد (حضرت حسین ) کے پاس جاتا ہوں اور انھیں تہاری آ مدی غرض سے آگاہ کرتا ہوں۔"

چنانچ وہ حضرت حسین کواس النی میٹم سے آگاہ کرنے اُن کے خیمے میں مھے۔ آپ کے ساتھی ابن سعد کے سواروں سے باتیں کرتے اور اُنھیں خدا کا خوف ولاتے رہے۔

جب حفرت عباس نے حفرت حسین کوابن سعد کاپیغام دیا تو آپ نے فرمایا:

"ان کے پاس جاؤادرا گرمکن ہوتواضی کل تک کے لیے ٹال دوتا کہ ہم اس
رات اپنے رب کی عبادت کرلیں، دعائیں ما تک لیں اور استغفار کرلیں۔اللہ تعالی جامتا
ہے کہ جھے نماز پڑھے قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور کٹرت سے دعا واستغفار کرنے کا
کس قدرشوق ہے۔''

حفرت عبال ابن سعد کے پاس کے اور اُس سے کہا'' تم فی الحال لوٹ جاؤ۔ ہم رات کو تمہارے مطالبے برغور کریں کے اور می کو قطعی جواب دے دیں گے۔ اگر مطالبہ ماننا ہوگا مان لیس کے اگر مسرّ دکریا ہوگا مسرّ دکریں گے۔''
ابن سعد نے تمر سے بوچھا''تمہاری کیارائے ہے؟
اُس نے جواب دیا''آ ہا امیر ہیں' جومنا سب بچھیں کریں۔'
اُس عد نے اینے دومرے ساتھیوں سے رائے کی کہ کیا کرنا جا ہیں۔'

عمروبن تجائ زبیدی نے کہا دسیان اللہ! بیتوالل بیت بیں، اگر ویلی بھی، جن کی سرکوبی کے لیے آپ کو بھی اور ہاتھا، آپ سے بیددرخواست کریں تو آپ کو بول کرنا جائے۔"

قیس بن اشعت بن قیس نے کہا ''آ پ آئیس مہلت دے و بیجے۔البتہ یہ بات ضرور ہے کہ بہلوگ ہتھیار کی صورت میں نہ ڈالیں کے اور آپ سے مقابلے کے لیے میدان میں نکل آئیں گے۔''

ایے ساتھیوں سے دائے لینے کے بعد ابن سعد نے حضرت عبال کی جانب رُخ کیا اور کہا ''دہم نے تہاری ورخواست پر تہبیں کل تک کے لیے مہلت دے دی ہے' یہ کہدکروا پس چلا آیا۔

ابن سعد کے واپس جانے کے بعد حضرت حسین نے اپنے تمام ساتھیوں کوجع کیا اور حسب ذیل خطید دیا:

طے جاؤاورا بی جانوں کوہلاکت سے بچاؤ۔

ریس کرا ب کے بھائیوں، بیٹوں، جیپوں اور تمام عزیزوں، ساتھیوں نے یک زبان ہوکر کہا۔ 'نہم آپ کے بعد زندہ رہ کرکیا کریں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اُس دن کے لیے باقی ندر کھے!''سب سے پہلے بوقیل نے کہا:

''معاذ الله ااگر ہم آپ کوچھوڑ کر چلے گئے تو لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم انھیں یہ کہیں گے کہ ہم اپ سر دار ، اپ آ قاادرا پئے م ذادہ کوچھوڑ کر چلے آئے؟ ہم نے اُن کے لیے ایک نیزہ بھی نہ چلایا ، اُن کے لیے ایک نیزہ بھی نہ ماراان کے لیے تلواد کا ایک دار بھی نہ کیا۔اور ہمیں معلوم نہیں کہ ان پر کیا بھتی؟ واللہ اہم ہرگز ایسانہ کریں گے۔ہم ایک وار بھی نہ کیا۔اور ہمیں معلوم نہیں کہ ان پر کیا بھتی؟ واللہ اہم ہرگز ایسانہ کریں گے۔ہم اُن پر کھا وار کی جا نہیں ، اموال اور اہل وعیال سب آپ پر قربان کرویں گے۔آپ کے ساتھ ہوکر وشمنوں سے لڑیں گے۔ جوانجام آپ کا ہوگا دہی ہمارا ہوگا۔اللہ تعالیٰ آپ کے بعد ہمیں کا ہوگا دہی ہمارا ہوگا۔اللہ تعالیٰ آپ کے بعد ہمیں کا

مسلم بن عوسجه نے کھڑے ہوکر بیلقریک :

"کیا ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کے حقوق اوا کرنے کا غدر کریں؟ واللہ! میں اس وقت تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑ ول گا۔ جب تک وشمنوں کے سینوں میں نیز ہ نہ تو ڈوالوں اور جب تک تلوار میرے ہاتھ میں جھے وسالم رہے اسے چلا نہ لوں۔ اگر میرے تمام جھیارٹوٹ بھی جائیں گے تو میں ان پر پھر پھیکنا شروئ کردوں گا یہاں تک کہ موت میرا خاتمہ کردے۔"

آب کے باتی ساتھیوں نے بھی اُٹھا کھ کراٹی جان ناری اور عقیدت کا اظہار کیا ۔ حضرت حسین ایٹے ساتھیوں کے اس جذبہ عقیدت سے بے حدمتاثر ہوئے اور آپ نے جنگ کی تیاری کرنے کا حکم دے دیا۔

آ پ کے صاحبز اوے حضرت زین العابدین علیٰ بن حسین روایت کرتے ہیں کہا۔ ل رات ' جس کی صبح کومیرے والد شہید ہوئے۔ میں بیار تھا اور میری چھوچھی حضرت زینٹ میری تنار داری کررہی تھیں۔ خیمے میں ابو ذر عفاری کے غلام جوین آپ کی تکوار صاف کررہے تنے اور میرے والدریشعر پڑھ رہے تنے:

''اے زمانے بچھ پرافسوں! تو کیما بے وفا دوست ہے۔ مبح ادر شام تیرے ہاتھوں کتنے لوگ مارے جاتے ہیں، زمانہ کسی کی رعایت نہیں کرتا اور کسی سے کوئی عوض تبول نہیں کرتا اور کسی سے کوئی عوض تبول نہیں کرتا اب سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور ہر زندہ موت کی راہ چلا جا رہا ہے۔''

ان اشفار کو آپ نے دوئین بار دُہرایا۔ میں مجھ گیا کہ بیہ پڑھنے ہے آپ کا مقصد کیا ہے چھر بھی میں خاموش رہا لیکن میری چھو بھی حضرت ندنٹ بیاشعار سُن کراپنے آپ کو قابو میں ندر کھ سکیں۔ وہ دوڑتی ہوئی آپ کے پاس آ کیں اور آپ سے لیٹ کر کہنے آگئیں:

" کاش! آج موت میری زندگی کا خاتمہ کردیں۔ میری والدہ حضرت فاطمہ میں میری والدہ حضرت فاطمہ میں مجھے چھوڑ کر چل ویں۔ میرے والدحضرت علی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے بھائی حضرت حسن باتی نہ رہے۔ ان گزرے ہوؤں کے جانشین اور ہم لوگوں کے محافظ اب ایک مصین رہ مجھے ہو۔"

حفرت حسین نے اُن کی طرف دیکھا اور فرمایا" اے بہن اپنے علم اور د قار کو شیطان کے حوالے نہن اپنے علم اور د قار کو شیطان کے حوالے نہ کرو۔"

پھوچھی نے کہا'' کیا آپ اپنے کو جھے سے الگ الگ رکھنا جا ہے ہیں؟ واللہ اس بات سے میرے دل کے کلڑے کلڑے ہوئے جاتے ہیں۔' یہ کہہ کروہ بے ہوش ہو کر گر پڑیں۔

ميرے والدئے ان كے منه يرياني كے چھينے ويے۔ جب أنفيس موش آيا تو

" بهن الله تعالى سے ڈرواور الله تعالى ہے تسكين عاصل كرو۔ الجي طرح جان

اے میری بہن! میں مہیں قتم دیتا ہوں کہ جب میں مرجاول تو گریان جاک نہ کرنا۔ اپناچبرہ نہ وچنااور آہ دیکانہ کرنا۔

"نیکہ کرآپ اہرا سے اوراپ ساتھیوں کو تھم دیا کہ وہ اپ منتشر فیموں کو یک جا کرلیں۔ اور تی کو دیشن کا مقابلہ اس طرح کریں کہ اُن کے ضیمے اُن کے دائیں بائیں اور پیچے ہوں تا کہ دشمن پیچے سے حملہ نہ کرسکے۔ یہ ہدایت دے کرآپ اپ شیمے میں تشریف کے آئے اور ساری دات نماز پڑھے ہور دعا داستغفار کرنے میں گزاری۔ آپ کے ساتھی بھی دات بھراللہ تعالی کے حضور میں کھڑے دے اور استغفار کرتے دہے۔ وشمنوں کے گھوڑے برابر خیموں کے گرو چکرلگاتے دے تا کہ کوئی فخص نے کرنہ نکل سکے۔

**☆....☆....☆** 

## كرب

امحرم کی می خون آلودائی کے ساتھ نمودار ہوئی۔ میچ کی نماز کے بعد حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں کی صف بندی کی۔ آپ کے ساتھ صرف بنتیں سوار اور جالیس پیادے سے میند پر آپ نے زہیر بن قین کو مقرر کیا اور میسر و پر حبیب بن مظاہر کو جھنڈ ا پیادے سے میند پر آپ نے زہیر بن قین کو مقرر کیا اور میسر و پر حبیب بن مظاہر کو جھنڈ ا اپنے بھائی حضرت عباس کو دیا۔ فوج کی تر تیب اس طرح تھی کہ خیمے پشت پر تھے۔ پشت کو اور زیادہ محفوظ بنانے کے لیے آپ نے حکم دیا ہے بچھلی طرف چند گرد ہوں میں ، جو خند ق کے مشابہ تھے، آگے جلادی جائے تا کہ دشمن بچھلی طرف سے تمل آور نہ ہوسکے۔

عمروبن سعدنے اپنے اشکر کو یوں تر تیب دیا تھا کہ میمنہ پرعمرو بن حجاج زبیدی کو مسیرہ پرشمر بن ذی الجوش کو بسواروں پرغروہ بن قیس الاشمی کواور پیادوں پرشیٹ بن ربعی کو مقرر کیا تھا۔ مقرر کیا تھا۔ جھنڈ ااسنے غلام درید کو دیا تھا۔

لڑائی شروع ہونے سے پہلے حضرت حسین مثمن کے لئکرسے مخاطب ہوئے اور حمدوثنا کے بعدریہ تقریر قرمائی:

"ا الوگو! جلدی نه کرو پہلے میری بات سن لو۔ جھ پرتمہیں سمجھانے کا جوت ہے اسے پورا کر لینے، اور میرے آنے کی وجہ بھی من لو۔ اگرتم میراعذر قبول کرلو گے اور جھ سے انسان کرو گے تو تم انتہائی خوش بخت انسان ہو کے لین اگرتم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تم اور تمہاری مرضی تم اور تمہارے شریک سب ل کرمیر ے خلاف زور لگالواور جھ سے ہوئے تو تمہاری مرضی تم اور تمہارے شریک سب ل کرمیر سے خلاف زور لگالواور جھ سے جو برتاؤ کرنا جا ہے ہوکر ڈالو۔ اللہ تعالی میراکار ساز ہے اور وہی اپنے نیک بندوں کی مدد

كرتاب-"

جب آپ کی بہنوں اور بیٹیوں نے یہ تقریر سی توشدت رنے کی اوجہ سے اُن کی چینیں نکل سیس ہوں ہے اُن کی حضرت چینیں نکل سیس ہوں ہے ہمائی حضرت عباس کو اُنھیں ہے کہ اور دل ہیں کہا میری عمر کی تنمیں اِ ایجی اُنھیں میں کہا میری عمر کی تنمیں اُنھیں بہت رونا ہے۔''

جب آپ کی بہیں اور بیٹیاں خاموش ہو کئیں تو آپ نے چرتفر برشروع کی والوكواتم حسب ونسب برغور كرواور ويصوكه مل كون جول السيخ كريبالول ميل منه والواورات أب كوملامت كروتم خيال كروه كيامهين ميرالل اورميري توبين زيب دین ہے؟ کیا میں تہارے بی کا نواسااوران کے بچیرے بھائی کابیا ہیں جفول نے سب ہے سلے اللہ تعالی کی آواز پر لیک کی اوراس کے رسول اللظم پر ایمان لائے؟ کیا سيدالشهد اءحضرت امير مزه مير عوالد كے جاند سے؟ كيا حضرت جعفرطيار مير ، جاند تے؟ مہیں رسول النظامی کا وہ قول یا وہیں جو انھوں نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا تھا کہ میددونوں ، جوانان جنت کے سردار ہول کے؟ اگر میرابیہ بیان سچاہے اور ضرورسجا ہے کیونکہ جب سے مجھے بیمعلوم ہوا ہے کہ جھوٹ بولنے والے براللدتعالی تاراض موتاہے۔اس دفت سے آج تک میں نے بھی جھوٹ جیں بولا ،تو بتاؤ کیا تہمیں نکی ملواروں سے میرامقابلہ کرنا جاہیے؟ اور اگرتم جھے جھوٹا بھتے ہوتو آج بھی تم میں وہ لوگ موجود ہیں جنفوں نے میرے متعلق رسول الدواليكم كى حديث كى ہے، تم أن سے دريافت كرسكتا ہوتم بھے بناؤ کہ کیا آپ کی اس صدیث کی موجود کی میں بھی میراخون بہانے سے بازمیر

حضرت حسین کے بعض ساتھیوں نے بھی اسی تسم کی تفریریں کیں لیکن شمر بن فرکا الجوش اوراسی قباش کے اور لوگوں نے حضرت حسین سے لڑنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ انھول۔ الجوشن اوراسی قباش کے اور لوگوں نے حضرت حسین سے لڑنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ انھول۔ حضرت حسین کی ریپیش کش بھی رد کر دی کہ وہ انھیں یز بید کے پاس لیے جلیں ، وہ خوداس سے حضرت حسین کی ریپیش کش بھی رد کر دی کہ وہ انھیں یز بید کے پاس لیے جلیں ، وہ خوداس سے

ا پنامعاملہ طے کرلیں گے کیونکہ اُٹھیں معلوم تھا کہ یزیداُن کی تعظیم و تکریم بیں کوئی وقیقہ فرد گزاشت نہ کرے گا مگران لوگوں نے سمجھا کہ رسول النُدَنَّ اَلَّا اِللَّهِ کَا اِللَّهِ اَللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ موقع دوبارہ ہاتھ نہ آئے گا۔ اس لیے خواہ مجھ ہی کیوں نہ ہو۔ اسے ہاتھ سے نہ کھونا چاہیے۔

مخالفین کے لئکر میں اس وقت صرف ایک شخص تھا جس کے دل پر حضرت حسین کی باتوں سے چوٹ گلی۔ وہ تھا تحر بن بزید۔ بہی شخص تھا۔ جس نے سب سے پہلے حضرت حسین اور آ پ کی جماعت کو مکہ مرمہ واپس جانے سے روکا تھا اور کر بلا کے میدان میں محصور کر دیا تھا۔ وہ سالا رکٹکر عمر و بن سعد کے یاس آیا اور اس سے کہا:

این سعدنے جواب دیا ''ہاں، واللہ! ضرورلزوں گا اور الیمالزائی جس میں کم از کم مرضرور کئیں کے اور ہاتھ شانوں سے الگ ہوجا کیں گے۔''

مُر نے کہا''کیا ان شرطوں میں سے،جو اُنھوں نے تمہارے سامنے پیش کی بیں ایک بھی اس قابل نہیں کہ اُسے قبول کیا جائے؟''

عمروبن سعدنے جواب دیا ' واللہ! اگر میر سے اختیار میں ہوتا تو میں انھیں ضرور منظور کر لیتا محرکیا کرون تمہارے امیر نے انھیں منظور کرنے سے انکار کردیا ہے؟''

میہ جواب سن کر خرنے آہتہ آہتہ حضرت حسین کی طرف بردھنا شروع کیا۔اس کے قبیلے کے ایک محص مہاجر بن اوس نے کہا ' کیا تم حسین پر حملہ کرنا جا ہے ہو؟'' کر خاموش رہا۔مہاجرکوشک گزرااوراس نے کرسے کہا:

"والله! تمهاری فاموشی انتهائی مشتهہے۔ میں نے بھی کسی جنگ میں تمہاری یہ حالت نہیں ویکھی جیک میں تمہاری اگر جھے سے پوچھا جائے کہ کوفہ میں سب سے حالت نہیں ویکھی جیسی آج و کھے رہا ہوں۔ اگر جھے سے پوچھا جائے کہ کوفہ میں سب سے شجاع شخص کون ہے تو میں بلاقا لی تمہارانا م لے دوں گالیکن تم ریکیا کررہے ہو؟"
میر نے جواب دیا" یہ جنت یا دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے۔ میں نے جنت کا

انتخاب کرلیا ہے، خواہ مجھے گلڑے گلڑے کر دیا جائے یا چیادیا جائے۔ یہ کہہ کراس نے گوڑے کوایز لگائی اور حضرت حسین کے لئکریں پہنچ گیا۔ دہاں پہنچ کرا ب ہے عرض کی:

''اے ابن رسول اللّٰہ گائی آبا اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے! میں وہی بد نھیب شخص ہوں جس نے آپ کووا پس جانے ہے دوک کراس جگہ مصور کر دیا۔ واللہ! مجھے یہ خیال ہرگز نہ تھا کہ بی قوم آپ کی پیش کردہ شرطوں کورد کر کے آپ ہے یہ سلوک کرے گیا۔ اگر مجھے کم ہوتا کہ بیلوگ اس حد تک بوج جا تیں گے قومیں بھی اس عظیم گناہ کا مرتکب نہ ہوتا۔ اب میں اللہ تعالی کے حضور تا میں ہوئے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں اور میں نہ ہوتا۔ ہے، وشمنوں سے لڑوں گا جب تک میرا ایک ایک عضو اس داہ میں نہ کئ جائے اور میں اپنے دب کے حضور حاضر نہ ہو جا کو اور میں اپنے دب کے حضور حاضر نہ ہو جا کو اور میں اپنے دب کے حضور حاضر نہ ہو جا کو اور میں اپنے دب کے حضور حاضر نہ ہو جا کو اور میں اپنے دب کے حضور حاضر نہ ہو جا کو اور میں اپنے دب کے حضور حاضر نہ ہو جا کو اور میں اپنے دب کے حضور حاضر نہ ہو جا کو اور میں اپنے دب کے حضور حاضر نہ ہو جا کو اور میں اپنے دب کے حضور حاضر نہ ہو جا کو اور میں اپنے دب کے حضور حاضر نہ ہو جا کو اور کیا اس طرح میری تو بیٹول ہوجا ہے گی؟''

حضرت حسین نے فرمایا 'عقبینا اللہ نتعالیٰ تمہاری توبہ بول فرمائے گا اور تہمیں اپنے فضل سے بخشش عطا فرمائے گا۔''

حُراً کے بڑھااوراپے ساتھیوں ہے، جوائی کے سامنے کھڑے تھے، کہنے لگا:

دائے میری قوم اہم حضرت حییق کی شرطوں کو جواُ ٹھوں نے تہادے سامنے کو بیں، قبول کیوں نہیں کر لیتے تا کہ اللہ تعالی تہدیں ان کے ساتھ لڑائی ہے محفوظ رکھے؟

اے اہل کوفہ اسمیں وہ لوگ ہو جضوں نے خطوط بھیج کر انھیں بلایا اور حتی وعدے کیے کہ ہم آپ کے لیے اپنی جا نیس قربان کرویں مے لیکن اب کہ وہ تہادے پاس آھے تم اُن سے لڑنے کے لیے نکل آئے ہوتم نے اُن کا محاصرہ کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وسیع زمین میں انھیں کسی جانب جائے گئی آئے ہوتم نے اُن کا محاصرہ کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وسیع زمین میں اُنھیں کسی جانب جائے بھی نہیں دیتے۔اب وہ ایک قیدی کے مانند ہوگئے اور مصیبت کو اپنے سے وُور رکھ سکتا ہے۔ تم نے اُن پر اور اُن کے ساتھیوں پر فرات کا پائی بند کر دیا ہے جے یہوونساری اور بجوی تو کی گئے۔ اُن پر اور اُن کے ساتھیوں پر فرات کا پائی بند کر دیا ہے جے یہوونساری اور بجوی تو کی تھی جین کو ایک قطرہ پائی ہیں جانوروں کو بھی اس میں سے چینے میں کوئی روک نہیں گئی حضرت حسین کو ایک قطرہ پائی

کانبیں السکتا۔ وہ اور ان کے ساتھی پیاس سے تؤب رہے ہیں۔ لیکن ہم کوڑے ہنس رہے ہوئی سے ترمول الشکا المرائی کے بعد ان کی اولا دکی خوب قدر دائی کی۔ اگرتم تو بدنہ کرو گے اور مند سے بازنہ آؤ کے تواللہ تعالی قیامت کے دن پیاسار کھ کر تؤیائے گا۔ "

منہ ہے بازنہ آؤ کے تواللہ تعالی قیامت کے دن پیاسار کھ کر تؤیائے گا۔ "

ماتھ آگے بڑھا اور ترکش سے تیر نکال کر حضرت حسین کی فوج پر چلاتے ہوئے پکار کر کہا:

د'لوگو! گواہ رہوکہ سب سے پہلا تیریش نے چلایا ہے۔ "

اس کے بعد عمرو بن سعد کی فوج سے زیاد بن سمید کا غلام بیار لکلا اور مہار زے طلی کے۔ حضرت حسین کی فوج سے بیوی سمیت آگر حضرت کے۔ شمیر نئی فوج سے بیوی سمیت آگر حضرت میں نگلے جو کوفہ سے بیوی سمیت آگر حضرت حسین کی فوج ہیں شامل ہوئے تھے۔ بیار نے پوچھا'' تم کون ہو؟''
عبداللہ نے اپنا حسب نسب بیان کیا۔ بیار نے کہا:

وو میں میں میں جا تا۔ میرے مقالے کے لیے زہیر بن قین حبیب بن مظاہریا بربن مفیر میں سے کوئی نکلے۔"

عبداللہ نے کہا' مجھے اس سے کیا؟ مجھے تو لڑائی سے غرض ہے خواہ وہ کس سے میں سے مواہ دہ کس سے مواہ دہ کس سے مواہ م مو۔ تیرے مقالبے کو جو بھی لکلے گاوہ تھو سے بہترین ہوگا۔''

میں اُٹھیں اڑتے ویکھا تو وہ خیے کی ایک چوب لے کردوڑتی ہوئی ان کے پاس آئیں ادر کہا:

"ميرك مال باب آب برقربان بول، آب آل من الله كالمنظم كاطرف سے الرق

ريل

عبدالله نے بیوی کو والی ضیے میں بھیجنا جا ہالیکن اُس نے والیل جانے سے الکارکردیا اور کہا:

"جبتك مين آپ كے ساتھ جان ندد عدول كى ۔ آپ كاساتھ ندھ ورول

گی-"

ميد كي كرحضرت مين في أس سهكها:

"اللدتعالى مسرا الل بيت كى طرف سے بہتر برداد ، مم لوث جاؤ

كيونكه عورتول بركزنا فرض تبيل-"

اس پروه مجبور اوایس جلی تی۔

اس کے بعد عمر و بن المجاج ، ابن سعد کے ممینہ کو لے کر حضرت حسین کے ممینہ کی طرف بردھا۔ جب وہ قریب بہنچا تو حضرت حسین کے ساتھی زمین پر گھنے فیک کر کھڑے ہو ۔ طرف بردھا۔ جب وہ قریب کے گوڑے ان نیزوں کی تاب نہ لاکر پیچھے ہے۔ حضرت کے اور نیزے سیدھے کر ویے۔ گوڑے ان نیزوں کی تاب نہ لاکر پیچھے ہے۔ حضرت کے محاف اتار حسین کی فوج نے تیر چلانے شروع کر دیے اور بہت سے آ دمی موت کے کھاف اتار

وسيف

اس کے بعدابن سعد کی فوج میں ہے ایک مخص عبداللہ بن حوزہ لکا اور حضرت حسین سے ایک مخص عبداللہ بن حوزہ لکا اور حضرت حسین سے ایک کی جواب نہ ویا سے آکر کہنے لگا۔ 'کیا تم میں حسین ہے؟''کسی نے کوئی جواب نہ دیا سہ بارہ کہنے پرلوگوں نے دیا۔ دوبارہ اس نے بی فقرہ کہا۔ پھر بھی کسی نے جواب نہ دیا سہ بارہ کہنے پرلوگوں نے کہا : کہا 'نہا را مقصد کیا ہے''؟ ابن حوزہ نے کہا :

ووا مے مسیق میں مہیں تارجہم کی بشارت ویتا ہول۔

حضرت حسين نے فرمايا "تو جھوك بولتا ہے ميں رجيم وكريم اور شفيع مطاع رئيد

كے حضور جاول كا۔ تو ہے كون؟"

أس نے جواب دیا "این حوزہ۔

حصرت مسين نے ہاتھا در اُتھائے اور فرمایا 'اے اللہ! اسے دوز ن میں واقل

کرو'این حوزہ بیٹن کرغصے سے بے قابوہ و گیا۔ای دوران میں اس کا گھوڑا بدک گیا۔اس
کا پاؤں رکاب میں اٹک گیا اور وہ گھوڑے کی پیٹے پر سے گر پڑا۔ گھوڑا مر بٹ بھا گا جا رہا تھا
اور ابن حوزہ کا سر پھروں اور درختوں سے کمرار ہا تھا، ای حالت میں اُس کا کام تمام ہو گیا۔
مسروق بن واکل حضری نے جو ابن سعد کی فوج میں تھا ،اس خواہش کا اظہار
کیا تھا کہ کاش اُسے حضرت حسین کا سرکا نے کا موقع ملے اور دہ اُسے لے کر ابن زیاد کے
پاس جائے۔ جب اُس نے ابن حوزہ کا عبرت ناک انجام دیکھا تو اُسے اتنا خوف محسوس ہوا
کہ وہ یہ کہتا ہوا کو فہ لوٹ گیا۔ 'میں حسین کے ساتھ بھی نہ اُر وں گا۔'

ابھی تک ہا قاعدہ جنگ شروع نہ ہوئی تھی۔ طرفین سے ایک ایک دودوآ دی نکلتے اورا ہے مدمقائل پر تملہ آور ہوتے۔ جنگ مبارزت میں حضرت حسین کا پلہ بھاری تھا جو بھی فخض سامنے آتا مارا جاتا ہے ہیں پزیداور دوسرے جال نگاروں نے بہادری کا جرت انگیز مظاہرہ کیا۔ ان کے سامنے ابن سعد کے بہادروں کی ایک نہ چلی۔ اُس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت حسین کے سامنے ابن سعد کے بہادروں کی ایک نہ چلی۔ اُس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت حسین کے سامنے وں کے سامنے سرف ایک مقصد تھا کہ دہ اللہ تعالی کی رضا حاصل کر مضرت حسین کے ساتھیوں کے سامنے مزف ایک مقصد تھا کہ دہ اللہ تعالی کی رضا حاصل کر کے ساتھیوں کے سامنے وہ قوف بنادیا تھا اور وہ موت کی قطعاً پروانہ کرتے ہے لیکن ان کے مدمقائل جولوگ تھے وہ محض انعام واکرام کی خاطر جنگ کرنے آئے تھے۔ اُن میں وہ دوروح نہتی جوحضرت حسین کے مساتھیوں میں جاری وساری تھی۔

جب شامی فوج متعدد آدمیوں کا نقصان اٹھا چکی تو میمنہ کے سالار عمر و بن جاح نے پکار کر کہا کہ انفرادی جنگ بند کر دی جائے اور عام جملہ شروع کر دیا جائے۔ چنانچہ انفرادی لڑائی بند ہوگئی۔اورخود عمر و بن الحجاج فرات کی جانب سے حضرت حسین کی فوج پر حملہ آدر ہوا۔ تھوڑی دیر تک لڑائی جاری رہی ۔ حضرت حسین کی طرف سے شہادت کا شرف مسب سے پہلے مسلم عوجہ کو حاصل ہوا۔ تھوڑی دیر کے لیے جب لڑائی بند ہوئی اور عمر و بن مجان ابنادستہ لے کر واپس چلا گیا تو حضرت حسین مسلم کے پاس پہنچے۔ ابھی ان میں تھوڑی کی جان ابنادستہ لے کر واپس چلا گیا تو حضرت حسین مسلم کے پاس پہنچے۔ ابھی ان میں تھوڑی کی جان ابنادستہ لے کر واپس چلا گیا تو حضرت حسین مسلم کے پاس پہنچے۔ ابھی ان میں تھوڑی کی جان ابنادستہ کے کر واپس چلا گیا تو حضرت حسین مسلم کے پاس پہنچے۔ ابھی ان میں تھوڑی کی جان ابنادستہ کے کر واپس چلا گیا تو حضرت حسین مسلم کے پاس پہنچے۔ ابھی ان میں تھوڑی کی جان ابناد متہ کے حضرت حسین نے فرمایا:

"اے ابن عوسمہ اللہ تعالی تم پر رحمت نازل فرمائیں!اس کے بعد سے آیت

يرهي.

منهم من قضى نحبه و منهم من يتنظر وما بذلواتبديل

(ان میں سے بعض نے اپناعبد بورا کردیا اور بعض انظار کردے ہیں۔ان کے

ايمان ميس كوئي تبديلي بيس آئي۔)

حضرت حين كے بعد حبيب بن مظاہر ملم بن عوسجہ كے ياس بنج اوركها:

"من مهيد جنت كي بشارت ويتا مول اكر محصے يقين شهوتا كه مل عنقريب

تہارے یا سی جوں گاتو تم سے وصیت کی درخواست کرتا اوراً سے بورا کرتا۔

مسلم بن عوسد في حضرت حسين كى طرف اشاره كركها ومين مهين صرف ان

کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہم منا مراسینے سامنے الحیں کوئی کرندند کینے دینا۔ سیا

کہ انھوں نے جان ویے دی۔

حضرت حسين كما مى جان تور كراز عدوا دى جس طرف رخ كرتا صفول ك

صفیں الث دیتا تھا۔ یزید بن کندی عمر وبن سعد کے ساتھ کوفہ سے آیا تھا۔ لیکن جب ابن

سعد نے حضرت حسین کی شرا تط کومستر دکردیا تو وہ حضرت حسین کی فوج کے ساتھ شامل

ہوگیا تھا۔وہ اپنے محفول کے بل زمین پر بیٹے کیا اور شمنوں پر تیر چلانے لگا۔ موتیر چلات

جن میں سے صرف یا مج خطا گئے۔ جب وہ تیر جلاتا مصرت سین فرماتے اے اللہ!ال

کوتیروں کوشانے بربھااوراس کے بدیا ہے جنت عطافر ما

میرهالت دیکی کرشمرین ذی الجوش نے عمروین سعد کے میسرے کے ساتھ جارول

طرف ہے جملہ کردیا لیکن آپ کے ساتھی بے جگری سے لڑے اور اس حملے کو بھی لیسیا کردیا

آخرسوارد سے کے مردارعروہ بن قبیل نے عمر بن سعد کو پیغام بھیجاان نتی کے چندلوکول۔

ہمارابراحال کردیا ہے تم ہماری مدو کے لیے کھ پیادہ اور کھ تیرانداز جیجو۔ عمر و بن سعد نے یانچ سو تیراانداز وں کا ایک دستہ تھین بن نمیر کی سرکردگی مدد کے لیے روانہ کردیا۔ تھین بن نمیر نے اپنے آدمیوں کو تیر چلانے کا تھم دیا۔ تیروں سے حضرت حسین کی نوح کے گوڑ ان کی ہو گئے اور سواروں کو مجبوراً گھوڑ ول سے اتر ناپڑا۔
حضرت حسین کی نوح کے گھوڑ ابھی زخی ہو گیا۔ وہ گھوڑ ہے سے کود پڑا اور تکوار ہاتھ میں لے کردشمنوں کی صف میں گیا۔ وشمن چاروں طرف سے اُس پرٹوٹ پڑا اُسے شہید کردیا۔

دو پہر ہوگی کین حضرت حسین کی فوج میں ضعف کے آثار نمودار ہوئے نہابن سعد کی فوج غلبہ حاصل کرسکی ۔ وجہ بیتھی حضرت حسین نے زخیموں کی تر تیب اس طرح رکھی تھی کہ دیشمن صرف ایک جانب سے جملہ کرسکتا تھا۔ آخرابن سعد نے تھم دیا کہ حسین کی فوج کے دائیں اور بائیں جو خیمے ہیں آخیں گرادیا جائے کین بید بیر بھی کارگر نہ ہوگی ۔ حضرت حسین نے چار پانچ آدمی خیموں کی آڈیس چھیا دیے جوآدی اُن کی دو میں آتا وہ اسے تیروں کے ذریعے سے ہلاک کردیتے یا تلواروں سے تل کردیتے ۔ بیدد کھے کرعمرو بن سعد تے دیوں کوآگ کے اور کا تھی کہ دیا۔ حضرت حسین نے فرمایا:

کھ بروائیں۔ انھیں جلادو بدہارے لیے اور بھی بہتر ہے کیونکہ اب بدلوگ پیچے سے تملہ ندکرسکیں مے۔ چنانچ ایسانی ہوا۔

ای دوران میں عبداللہ بن عمیر کلبی بھی شہید ہو بھکے ہتے ان کی شہادت کے بعد ان کی بیوی ان کے بال کا بیوی ان کے پاس جا کر سرے مٹی یو چھنے لکیس مٹی یو چھتی جاتی تھیں اور کہتی جاتی تھیں اور کہتی جاتی تھیں اور کہتی جاتی تھیں '' مسمیس جنت مبارک ہو'' ۔ ٹمر نے اپنے غلام رستم کو تھم دیا کہ اس عورت کو جا کر تل کردو۔ رستم نے جا کر خیمے کی چوب سے اس کا سر کیل دیا۔

شمر بن ذمی الجوش نے ایک زور دار تملہ کیا اور حضرت حسین کے خیمے تک پہنچ کیا۔ قریب پہنچ کراس نے ساتھیوں کو تھم دیا کہ اس خیمے کوجلادیا جائے۔ حضرت حسین نے فرمایا تو میرے اہل بیت کوجلانا جا ہتا ہے۔ اللہ تعالی تجھے دوز نح کی آگر میں جلائے۔ شیت فرمایا تو میرے اہل بیت کوجلانا جا ہتا ہے۔ اللہ تعالی تجھے دوز نح کی آگر میں جلائے۔ شیت فرمایا تھے ساتھیں کے جانے کے بعد اللہ میں کے جانے کے بعد

زہیر بن قین نے دس آ دمیوں کے ساتھ ان لوگوں پر جو حیموں کوجلانے میں معروف تھے ملكروبااوراك محف الوعزه كول كروالا-اب حفرت حمين كے ساتھ بہت تھوڑے آدى رہ كئے تھے باتی شہيد ہو كے تقے۔ کو فیوں کے بھی متعدد آ دی ل ہوئے تھے چونکہ ان کا ایک لشکر جرار میدان میں موجود تھا اس کیے اگران کے چندا دی ل موجاتے تھے تو کوئی کی محسول نہ موتی تھی کی سا حسین کی فوج کے ایک آوی کے شہید ہوجائے سے بھی نمایاں کی محسول ہوتی تھی۔ ظهر کی نماز کاوفت جار ما تھا۔ حضرت حسین نے اسے آدمیوں سے قرمایا کہ وشمنوں سے کہووہ ہمیں نماز بردھنے ویں لیکن وسمن نے بیدرخواست نامنظور کردی اس لیے مجوراً لڑائی بی کی حالت میں صلاۃ خوف اوا کی تی نماز کے بعد زمیر بن قین نے پھر وشمنوں کی فوج برزور سے حملہ کرویا لیکن کب تک؟۔وحمن کی فوج میں سے کثیر بن عبداللہ التعلى اورمهاجر بن اول نے ان برحملہ کر کے اکھیں شہید کرویا۔ نافع بن ہلال بیل نے تیروں سے کوئی فوج کے بارہ آدی مارے تصاور سیرول كوجروح كياتها وه خود بحى يرى طرح زحى موكئ مقاخر دشمنول نے أتحيل كرفاركرليا شمرین ذی الجوش أحیل کے کرعمرو بن سعد کے پاس آیا۔خوان سے اُن کا سارا جسم تربیا تھا۔انھوں نے ابن سعد کے یاس بھی کرکیا: ومیں نے تموارے بارہ آدمی مارے اور سیروں کوزمی کیا۔ اگر میراایک بھی بات سلامت ربتاتوتم مجھے گرفارند کرسکتے۔' شرف المين الكرف كيلوارا الفائي نافع في كما: "اكرتم مسلمان موتے تو يقيناتم ماراخون اي كردن يرك كرالله تعالى ا سامنے حاضر ہونے سے چکیاتے ۔اللہ ترانی کا فکر ہے کہ ہماری موت ایسے آدمیوں۔ الموں سے واقع ہور ای ہے جوال کی گلوق میں مدتر کن ہیں۔

اور حضرت حسین کی فوج پر پھر ذہروست جملہ شروع کر دیا۔ آپ کی فوج کا بڑا حصہ شہید ہو چکا تھا۔ صرف چندلوگ آپ کے اردر کر دباتی رہ گئے تھے جب اِن جاں خاروں نے دیکھا کہ دم بدم کوئی فوج کا غلبہ ہوتا جا دہا ہے تو یہ طے کرلیا ، قبل اس کے کہ دشمن حضرت حسین پر حملہ آور ہووہ سب کے سب آپ کی حفاظت کے لیے ایک ایک کر کے قبل ہوجا کیں۔ چنانچہ سب سب سب کے سب آپ کی حفاظت کے لیے ایک ایک کر کے قبل ہوجا کیں۔ چنانچہ سب سب سب کے دوغفاری بھائی عبداللہ اور عبدالرجمان آگے آئے اور لڑتے لڑتے شہید ہوگئے۔

ان کے بعد منظلہ بن سعد شابی حضرت حسین کے آگے کھڑے ہوئے اور دشمن کو پکار کرکہا'' اے اہل کوفہ! میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تھا راحشر بھی دعا دو شمود کی طرح ہوا ورتم بربا و ہوجا ؤ۔ میری قوم! حسین کول نہ کرو کیونکہ ایسا کر کے تم اپنے کو در دنا ک عذاب کی لپیٹ میں لے آؤے۔' میرکی قوم اسلیم کو اور لڑتے لڑتے شہید ہوگئے۔

منظلہ کے بعد دوجابری توعمر جوان سیف بن حارث بن سرت اور مالک بن عبد بن سرت آئے۔ بید دونوں بھائی بھائی ہے۔ انہوں نے دعاؤں سے حضرت حسین کو الوداع کمی اورآ کے بردھ کرشہید ہوگئے۔

ان کے بعد عالمی بن الی شہب الشاکری اور شوذ با گے برد ھے۔ حفرت حسین کوسلام کیا اور دخمن کی صف میں کھس کر بے جگری سے لائے گئے۔ شوذ ب تو شہبید ہو گئے۔ عالمی نے مبارزت طلب کی عمر و بن سعد نے کہا ''اسے پھر و ن سے ہلاک کر دو۔'' چنا نچہ چا دول طرف سے اُن پر پھر پڑنے گئے۔ جب انھوں نے بید یکھا تو اپنا خوداور زرہ چنا نچہ چا دول طرف سے اُن پر پھر پڑنے گئے۔ جب انھوں نے بید یکھا تو اپنا خوداور زرہ اتاری اور بردے خوش و خروش سے دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے اور انھیں درہم برہم کر دیا۔ دیا۔ کیکن تحوزی دیرے بعد شامی نر غرکر کے برد سے اور انھیں شہید کردیا۔

صخاک بن عبداللہ المشرق نے دیکھا کہ اب حضرت حسین کے گردگنتی کے چند آدی رہ گئی ہیں ، باتی سب شہید ہو چکے ہیں تو وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا: "اے این رسول اللہ کا اللہ کا ایک ایک ایک میں نے آپ سے غرض کی تھی کہ جب تک ممکن ہوگا میں آپ کی طرف سے اول ان گائین جب دیکھوں گا کہ جھے سے اولے کی طاقت نہیں تو میں میدان جنگ سے چلا جاؤل گا۔

حضرت حسین نے فرمایا' بے شک تم نے بھی کہا تھا کیکن ابتم کس طرح بھاگ سکتے ہو؟ تہارے لیے فرار کی سب راہیں بند ہیں۔ اگر بھاگ سکتے ہوتو ضرور بھاگ جاؤ میری طرف سے اچاذت ہے۔''

جب شای فوج کی طرف سے حضرت حسین کی فوج پر تیروں کی بارش شروئ ہوئی تھی اور گھوڑ ہے زخمی ہوکرنا کارہ ہو گئے تھے تو ضحاک نے اپنا گھوڑاا کی خیمے میں چھپادیا تھااور پیدل چل کردشمنوں کے دوآ دی لل کردیے تھے۔ جب حضرت حسین نے اسے واپس جانے کی اجازت دے دی تو اس نے خیمے سے گھوڑا نکالا اور میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ شامی فوج کے بندرہ سپاہیوں نے اُس کا پیچھا کیالیکن وہ ہاتھ نہ آیا۔

اب حفرت حسین کے ساتھیوں میں سے صرف دو تحف سوید بن عمر الد بن الجی المطاع اور بشیر بن عمر والحضر می رہ گئے تھے۔ بیجی بے جگری سے آگے بو ھے اور لڑتے المطاع اور بشیر بن عمر والحضر می رہ محفول نے جائے الرق شہید ہو گئے۔ سوید بن عمر وحضرت حسین کے آخری ساتھی تھے۔ جفول نے جائے شہادت نوش کیا۔ اب آپ کے ساتھ سوائے آپ کے گھر والوں کے جن کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور کوئی شخص باتی ندر ہا۔

**\*\*\*\*\*** 

### شهادت عظمي

جال فارال حين ايک کر کے سب شہيد ہو چکے تھے۔اب مرف فائدان بنی ہاشم کے افراد ہاتی رہ گئے تھے۔وہ بھی دل وجان سے آپ پر فدا ہونے کے لیے تیار تھے۔سب سے پہلے حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی اکبڑ میدان میں آئے۔وہ انیس برس کے خوبرواوروجی نوجوان تھے۔انھوں نے دشمن کے لئکر پر حملہ کیا۔ حملے کے وقت یہ رجز بڑھے جاتے تھے:

اناعلیٰ بن الحسین بن علی ورب البیت اولی با لنبی تالندلا محکم فینا ابن الدی

( میں علیٰ بن حسین بن علیٰ مول - خانہ کعبہ کے رب کی شم! ہم نی تالیٰ کی الدی کے قرب
کے زیادہ مستحق ہیں ۔ والندنا معلوم باپ کا بیٹا ہم پر حکومت نہ کر سکے گا)

وہ بچلی کی طرح دشمنوں کی صفوں میں ادھر سے اُدھر پھرر ہے ستے اور شجاعت کے جو ہردکھارہے ستے ۔ آخر مرہ بن منقذ العبدی نے اُن پر نیز سے کا وار کر کے اُنھیں ذہین پر گرا دیا۔ اُن کا گرنا تھا کہ چاروں طرف سے دشمن خونخوار بھیڑ ہوں کی طرح لوٹ پڑے۔ اور مکواروں سے ان کر کھڑ ہے گھڑ ہے کہ دیے۔ بیدل گداز منظر دیکھ کراُن کی پھو پھی زیر نہ ترب کر خیمے سے باہر آئی میں اور اُلے میرے بھینچ کہہ کرعلی اکبڑی لاش کے کھڑ وں پر گر بڑیں۔ حضرت حسین نے اُنھیں زبروی خیمے میں واپس بھیجا اور بیٹے کی لاش کے کھڑ وں کو بڑیں۔ حضرت حسین نے اُنھیں زبروی خیمے میں واپس بھیجا اور بیٹے کی لاش کے کھڑ وں کو اُس کے بھائوں کی مددسے اُنھوا کر خیمے کے سامنے لٹادیا۔

حضرت على اكبرك بعد مكے بعد دير ےعبداللد بن مسلم بن عقبل بن عون بن

عبدالله بن جعفر محد بن عبدالله بن جعفر عبدالرجمان بن عقبل اورجعفر بن عقبل بن الى طالب ميدان كارزار مي فكلے اور شهيد ہوئے۔

ان کے بعد حضرت قاسم بن حسین بن علی ہاتھ میں تلواد کے رمیدان میں آئے وہ اس قدر حسین سے کہ اُن کا چرہ جا ند کا کلا امعلوم ہوتا تھا۔ عرو بن سعر نفیل از دی نے ان کا گرون پر تلوار ماری۔ حضرت قاسم جلائے ''اے پچاالوداع'' اور زمین پر گر پڑے۔

ان کی آ واز سنتے ہی حضرت حسین ہازی طرح جھیٹے اور شیر کی طرح حملہ کر کے عمر و کا ہاتھ کا ان کی آ واز سنتے ہی حضرت حسین ہازی طرح جھیٹے اور شیر کی طرح حملہ کر کے عمر و کا ہاتھ کا ان اور عمر و کی چن ایکارس کر کوئی سوار اُسے بچانے کے لیے ٹوٹ پڑے لیکن گھبراہ میں بجائے بچانے کے اسے اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند ڈالا اور وہ اُسی وقت ہلاک ہوگیا۔

جب غبار جھٹا تو لوگوں نے ویکھا کہ حضرت حسین حضرت قاسم کی لائں کے اسم میں اور فرمارے ہیں: سرھانے کھڑے ہیں اور فرمارے ہیں:

"اس قوم کے لیے ہلاکت ہوجس نے مجھے لی کیا۔ قیامت کے دان بیلوگ

تیرے نانا کوکیا جواب دیں ہے؟"

اس کے بعد فرمایا و واللہ! تیرے چیا کے لیے بیاخت صرت کا مقام ہے کہ تو

ائے بکارے اور وہ مجھے جواب شددے سکے اور نہ تیری کوئی مدد کر سکے۔ افسوس آج تیرے جا کے دشمن بہت ہو گئے اور مدد کارکوئی بھی یاتی ندر ہا۔ نید

کہ کراُ ہے اٹھایا اور اپنے بیٹے حضرت علی اکبڑاور دیگر اہل بیت کی لاشون کے باس لٹا دیا۔ اس کے بعد حضرت حسین اپنے خیمے کے سامنے کھڑے موسے کے عین اس وقت آپ کے ا

یہاں لڑکا پیدا ہواجس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔اُے آپ کے پاس لایا گیا اور آپ اس

کان میں اذان دیے گئے۔ فورائی نی اسد کے ایک بد بخت نے ایسا تیر ماراجو نیچے کے حاق میں پوست ہو گیا ادر اس کی روح عالم کو پرواز کر گئی۔ حضرت حسین نے اپنے چاتو میں اس

كاخون بحرااورات زمن بركراديا \_ بعدازان أست بحى دوسر عشهيدول كي باس لاكر

ای دوران میں عبداللہ بن عقبہ نے ابوبگر بن حسین بن علی کو تیر مار کرشہید کر دیا۔
جب حضرت عباس بن علی نے دیکھا کہ خاندان کے تمام لوگ ایک ایک کر کے فدا ہو گئے
ہیں تو انھوں نے اپنے سوتیلے بھائیوں عبداللہ بن علی جعفر بن علی اور عثان بن علی ہے
کہا' اب تمہارے قربان ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ آ کے بڑھوا ور اللہ تعالیٰ کے راستے میں
جا نیں دے دو۔' چنانچے سب سے پہلے عبداللہ بن علی آ کے بڑھے اور شدید لڑائی کے بعد
جام شہادت نوش کیا۔ اُن کے بعد جعفر بن ملی بڑھے۔ وہ بھی شہید ہوئے۔ ان کے بعد
عان بن علی میدان میں نظے اُن پر بنوابان کے ایک شخص نے جملہ کیا اور اُٹھیں شہید کر دیا۔

اسی دوران میں اہل بیت کے جیموں میں سے ایک نفا بچہ اکلا اور خوف زوہ نظروں سے ادھراُدھرد کیجے لگا۔ ہانی بن جیت حضری نے آگے بردھ کرائے بھی شہید کردیا۔
حضرت حین نخوں سے چور چور ہو گئے تھے اور آپ کوشدیذ بیاس کی ہوئی محق ۔ آپ اپ اپ بھائی حضرت عباس کو لے کروریائے فرات کی طرف چلے۔ وشمن کے سواروں نے آپ اور کو کنا چاہ کر آپ لڑتے بھڑتے کنارے تک بانچ ہی گئے اور برتن میں سواروں نے آپ کوروکنا چاہا مگر آپ لڑتے بھڑتے کنارے تک بانچ ہی گئے اور برتن میں پائی لے کر پینا ہی چاہے کہ حصیت بن نمیر نے تیر مارا جو آپ کے گلے میں سپوست ہو گیا۔ آپ نے تیر کھینچا اور اپنے ہاتھ منہ کے طرف اُٹھائے تو دونوں چُلو خون سے بھر گئے۔ آپ نے خون کوآسان کی طرف بھینکا اور فر مایانہ

"اے اللہ! میں بھی سے شکوہ کرتا ہول۔ و مکھ، تیرے رسول مالی اللہ کے تواسے

مے ساتھ کیاسلوک ہور ہاہے۔"

ریکہ ای تفکی کی حالت میں آپ واپس چلے۔ دشمنوں نے نرغہ کر کے حصرت عبال بن علی کو آپ سے علیحدہ کر دیا۔ عبال بن علی تن نہا ان سے لڑنے گئے مگر کب تک؟ آخرز خمول سے بھورہ کر زمین پر کر پڑے اورا پی جان اللہ تعالی کے سپر دکر دی۔ آخرز خمول سے بھورہ کر زمین پر کر پڑے اورا پی جان اللہ تعالی کے سپر دکر دی۔ جب حضرت حسین آپ نے تیمے کے طرف لوٹ آئے تو شمر بن ذی الجوش کی

سواروں کو لے کرجن میں ابوالجو بعبدالرجمان الجھی قشعم بن عمروبن یزید الجھی ، صالح بن وہب الیزنی، سنان بن انسالنجی اور خولی بن یزید الاسی ہے آپ کی جانب بر ھا اور انھیں آپ کے خلاف برانگی یہ کرنے لگا۔ آپ بھی آ کے بر ھرکر کوارے جو ہر دکھانے گئے جس کی تاب نہ لا کروہ لوگ بیجھے بہت کے لیکن تھوڑی دریمیں وہ پھر جمع ہو گئے اور آپ کا جامرہ کرایا۔ قبیلہ کندہ کے ایک فخص مالک نے کوارے آپ کے سریر دار کیا۔ آپ ٹولی پہنے ہوئے تھے۔

تلوارٹو بی کوچیرتی ہوئے سرمیں جا کرگئی۔ سرے خون جاری ہو گیا اور ساری ٹو بی خون سے جرگئی۔ آپ نے ٹو بی اتاری سریر بنی باندھی اور دوسری ٹو بی اوڑھ کراس پرعمامہ باندھ لیا۔

فیمے کے اندر سے نوعم عبداللہ بن حسن بن علیٰ نے جب آپ کودشمنوں کے زیے گئی ہے۔ جب آپ کودشمنوں کے زیے گئی میں گھرا میں گھراد یکھا تو وہ جوش سے بے قابو ہو گیا اور ایک لکڑی لے کر آپ کے پہلو میں جا کھرائی میں گرا ہے۔ بہوا ہاں وقت ابن کعب نے جھزت حسین پر مگوار سے ایک اور حملہ کیا بحیداللہ بن حسن نے جا کہ کہا:

"اے ضبیت! میرے چاکول کرے گا؟" رئین کراین کعب نے نیچیر مکوار چلائی۔ نیچے نے اپنے اتھ پروار روکا جس سے اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ بچر تکلیف سے نے قرار ہو کر چینے لگا۔ خضرت حسین نے اُسے گود میں اُٹھالیا اور فر مایا:

"اے میرے بھتے اس مصیبت پر جو تھے پر بردی ، صبر کر اللہ تعالیٰ کھے بھی تیرے پاک ومطہرا آبادا جداد تک بہنچاد ہے گا۔' اس کے بعدا ہے نے اپی نظرانسان کی طرف اُٹھائی اور فر مایا

"اے اللہ!ان لوگوں سے بارٹن کے قطروں کوروک لے اور زیبن کی برکول کوان پرحرام کردے اے اللہ! اگر تو انھیں کے دنوں کی اور مہلت دے تو ان میں پھوٹ ڈال دے۔ اور اٹھیں ایک دوسرے سے الگ الگ کردے کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں بلایا اور ہاری مدد کا وعدہ کیالیکن جب ہم آئے تو ہمارے خلاف میدان جنگ میں کود پڑے اور ہمیں قبل کردیا۔"

آ پ کا سراور سارا بدن شدید زخی ہو چکا تھالیکن اس حالت بی بھی جب آپ
توار چلاتے ہے تو آپ کے دائیں بائیں دشمنوں کی بھیڑاس طرح چھٹ جاتی تھی جس
طرح پانی پر سے کائی۔اس دوران بین آپ کی بہن حضرت زینب اپنے خیمے سے یہ بہت
ہوئی با برلکیں۔'' کاش آسان زمین پرٹوٹ پڑے۔''اس موقع پر عمرو بن سعد حضرت حسین میں آپ کے قریب پہنچا۔حضرت نہ بنے چلا کر کہا'' اے عمروا کیا ابوعبداللہ (حضرت حسین)
تیری آ بھوں کے سامنے آل ہوجائیں گے؟ بیٹن کر عمرو بن سعد کی آ تھوں میں آنوآ مے اور شپ باس کے دخیاروں اور ڈارھی پرگرنے گئے جس پراس نے منہ پھیرایا۔

حضرت حمين انتهائى بهادرى سے لار ہے تھے اور فرمار ہے تھے۔
" كياتم مير كل پر مجتمع ہو گئے؟ واللہ! مير ب بعدا ہے بندوں ميں ہے كى
بندے كے تل پر اللہ تعالى اتنا ناراض نہ ہوگا جتنا مير نے تل پر ہوگا۔ جھے اللہ تعالى ضرور
عزت بخشے گالىكىن تم سے ایسے ایسے طریقوں سے انتقام لے گا كہ ان كا تصور بھى نہ كر سكو

اب بہت در ہو چی تھی۔ وی اگر چا ہتا تو خاصی در پہلے آپ وشہد کر چا ہوتا لیکن ہر خص اس گناہ کاباردوسرے پر ڈالنا چا ہتا تھا اور خود بچنا چا ہتا تھا۔
جب شمر بن ذی الجوش نے بید یکھا تو بیدل فوج کے پیچے سوار لا کر کھڑے کر دیا اور تیراندازوں کو تھم دیا کہوہ تیر چلا کیں۔ ساتھ ہی چلا کر کہا:
مہارائد اہوتم کس کا انظار کر دے ہو؟ حسین گوتل کو نہیں کر چکتے ؟"
چنانچہ چاروں طرف سے آپ پر جملہ کر دیا گیا۔ زرعہ بن شریک تیمی نے آپ پر جملہ کر دیا گیا۔ زرعہ بن شریک تیمی نے آپ کے بائیں بازو پر تلوار ماری اوراسے الگ کر دیا۔ پھر آپ کے شانے پر تلوار ماری اوراسے الگ کر دیا۔ پھر آپ کے شانے پر تلوار ماری۔ آپ

الاکھڑائے۔لوگ پیھے ہے گئے کین سنان بن انس نحی نے آگے بڑھ کرا ہے نیزہ مارا اور آپ زمین رگر بڑے۔خولی بن بزیدالاسی آپ کا سرکا نے کے لیے آگے بڑھالیکن ہمت نہ بڑی۔ بیدد کھے کرسنان نے کہا:

"الله تيرك اعضاء كول كرداك!" بيكه خود كورك عام أتركرا ب كودن

كيار

ومفيد عيل الكهاه كم أب كامرخود شمرين ذى الجوش نے كا كرخولى بن يزيد

کے حوالے کیا تھا۔

شہادت کے بعدد کھا گیا تو معلوم ہوا کہ آپ کے جسم پر تیروں کے زخوں کے تینتیس اور تکوار کے جونتیس زخم نتھے۔

حسین میں دہ سب سے آخری شہید تھے۔ اب کوفی خیموں کی طرف بڑھے اور اہل بیت کا سارا سامان ٹوٹ لیا۔اس کے

بعد وہ جعزت زین العابدین کی طرف بوسے جو بیاز پڑے تھے۔شمرنے انھیں بھی قل کرنا جا ہالیکن حمید بن مسلم نے کہا:

و وسیمان الله! کیا بچول کو بھی آل کرو گے؟

شرکے باتی ساتھیوں نے بھی کہا کہ ہم اس بیار کوئل نہ کریں گے۔اسی اثناء میں عمرو بن سعد بھی وہاں ہے گہا کہ ہم اس بیار کوئی شخص دخیوں میں شہائے ،اس بیار کوئی عمرو بن سعد بھی وہاں ہوئے۔اس نے کہا ' دخیر دار کوئی شخص دخیوں میں شہائے ،اس بیار کوئی ہاتھ شدلگائے اور جس نے جو کچھلوٹا ہے سب واپس کردیے۔''

اس نے خیموں پر چندسپاہی متعین کردیے تا کہ وہ عورتوں اور بچوں کی حفاظت کریں۔ بیا نظام کرنے کے بعد وہ واپس میدان میں آئیا اور پکار کرکہا کہ حسین کا جسم روند نے کے بعد وہ واپس میدان میں آئی اور پکار کرکہا کہ حسین کا جسم روند نے کے لیے کون کون تیار ہے؟ اس پردس آ دمیوں نے اپنے تام پیش کیے اور کھوڑے دوڑا کرجسم اطبر کوروند ڈالا۔

دن کا آخری حصّه تھا۔ آفاب زیادہ دیر تک پیہولناک منظر نہ دیکھ سکا اور خون روتا ہواغروب ہوگیا۔

حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ یوم عاشورہ لینی و امحرم اللہ و مطابق و اکتوبر معلی کے امری کی تھی۔ آپ کے معلی کے اس کی تعرب کے معلی کی عمراس وقت بچپن برس کی تھی۔ آپ کے ساتھ بہتر آ دمی شہید ہوئے۔ ان میں اٹھارہ آپ کے رشتہ وار اور خاندان بنو ہاشم کے فرو سے جن کے نام مندرجہ ذیل ہیں:

ا عباس بن علی الم جعفر بن علی الم عبدالله بن حسین الم علی الم عبدالله بن حسین الم عبدالله بن حسین الم عبدالله بن حسین الم عبدالله بن عقبل الم عبدالله بن عقبل الم الم عبدالله بن معلى بن عقبل الم الم عبد بن عقبل الم الم عبد بن ابوسعيد بن عقبل الم عبدالله بن معلى بن معلى بن معلى بن عبدالله بن معلى بن معلى

عمروبن سعد کی فوج کے اٹھائی آ دی مارے گئے۔ زمیوں کی تعدادان کے علاوہ تھی۔ عمروب عمروب عمروب عمروب عمروب عمروب عمروب عمروب عمر کا شنے کا تھم دیا اور شمر ذکی الجوش ، قبیس بن افعین عمروب بن الحجاج اور عروہ بن قبیس کے ہاتھ میرم ، حضرت حسین کے سر کے ساتھ ، ابن زید کے پاس مجبوا دیے۔ یہ لوگ ان سروں کو نیز وں پر لاکا کر ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ شہادت کے دور دز بعد عمر و بن سعد ، حضرت حسین کی بیٹیوں ، بہنوں ، شیر خوار

¥.

بين اورعلى بن حسين زين العابدين كوهمراه كركر بلاسے كوفه روانه موا-جب بيتاه شده قافلدا س جكسة كرر في الكاجهال حضرت حسين اورد يمرشهداء كالشيل بي كوروكفن جيل ميدان ميں برى تعين تو قافے ميں ايك ماتم بيا موكيا۔ آپ كى بهن زينب روروكر بني تعين "ا \_ رسول الترافيلام، حن يرملاك أسان مدود و معجة بيل ويلهم اليان خاک وخون میں غلطاں جگڑے کو سے ہوکر چینل میدان میں بڑا ہے۔ آپ کی بٹیال قیدی ين \_آب كي اولا ومقول م اوران يرخاك الزارى م-بدوروناك مرتيدس كردوست ومن كونى ندتها جوروف ندلكا مواس وقت ان لوكول كواحساس مواكروه س قدرشد بدكناه كم تكب موسع بي اليكناب كياموسكناها؟ جب عروبن معدمیدان کربلاسے کوچ کر کیا تو اہل غاضر سے نے جو قریب ہی رج عق كرنماز جنازهادا كاورحصرت حين اورد يرشداه كالاسين ون كيل-ومفیر کتا ہے کہ حضرعت حسین کا مزار اس جکہ ہے۔ جہال دیکر شہدا کو دن کیا ا میا تھا علیٰ بن حسین کوا ب کے قدموں میں ون کیا گیا۔آب کے اہل بیت اور دیر شہداء ے لیے ایک ہی کڑھا کھودا کیا اورسب کوایک ساتھ ہی ون کردیا گیا۔عبال بن علی کوجو حضرت حسين كم ما تهدديات فرات تك مح تصاور وشنول نے نرغدر كے الحيل ويل شہیدکردیا تھا،ای جگہدوں کیا گیاجہال وہ شہید ہوئے تھے۔ حضرت میں کے مرکے بارے میں مورجین میں اختلاف ہے کہ وہ کہاں ون کیا ميا بعض كيت بين كدوشق مين ون كيا مياء بعض كيت بين أسه مدينه منوره بي ديا كيا جهال أست ون كيا كياء بعض ويكرمقامات كانام ليت بين-

#### خاندان مين اين زياداوريزيد

ابن زیاد قصرالا مارة میں بیٹا تھا۔ لوگوں کوگل میں آنے کے عام اجازت میں۔ حضرت سین کامرایک طشت میں اُس کے سامنے رکھا تھا۔ وہ اسے دیکھ دیکھ کرمسکرار ہا تھا اور ایک جھڑی بار بار آپ کے لیوں پر مارتا تھا۔ اُس کی ایک جانب رسول اللّذ تُلْ اِلْمِیْلُمُ کے معارت زید بین ارتم بیٹھے تھے جو بہت بوڈ ھے ہو چکے تھے جب اُنھوں نے دیکھا کہ این زیاداس حرکت سے بازنیس آتا تو فرمایا:

"ان لبول سے چھڑی ہٹالو۔اللہ تعالیٰ کی شم جس کے سوااور کوئی معبور نہیں ، ہیں نے اپنی ان آئی کھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ کا ایک ان ہونٹوں پراپنے ہونٹ رکھتے تنے اور چومتے تنے۔"

بيركيه كروه رونة في كلي

1 TE

ابن زیاد نے کہا'' اللہ تیری دونوں آ تھوں کورُلائے۔داللہ ااگر تو بوڑھا ہوکر سیٹھانہ کیا ہوتا اور تیری عقل ماری نہی ہوتی تو میں تیری کردن اُڑادیتا۔''
دید بن ارتم کہتے ہوئے اس مجلس سے اُٹھ کھڑ ہے ہوئے:

''اے لوگو! آئے کے بعدتم غلام بن کے کیونکہ تم نے حضرت فاطمہ کے لئے جگرکو اُلّی کیا اور ابن زیاد کو اپنا حاکم بنایا جو تہمارے نیک لوگوں کو آل کر تا اور شریروں کو نو از تا ہے۔' کیا اور ابن زیا دکو اپنا حاکم بنایا جو تہمارے نیک لوگوں کو آل کر تا اور شریروں کو نو از تا ہے۔' پھر اہل بیت کے دوسر سے افراد اور حضرت حسین کی ہمشیرہ حضرت زینٹ، ابن کی حالت نہایت خشہ ہور ہی تھی۔ اور دہ چھٹے پرانے کیڑے نیاد کے پاس لائی گئیں۔ان کی حالت نہایت خشہ ہور ہی تھی۔ اور دہ چھٹے پرانے کیڑے

پہنے ہوئے میں ۔ حضرت زین اُ کرکل کے ایک کوشے میں بیٹے گئیں۔ اُن کے اردگردان
کی لونڈیاں بیٹے گئیں۔ ابن زیاد نے پوچھا یہ کون ہے جوکل کے گوشے میں بیٹی ہے اور
پاروں طرف سے عورتیں اُسے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں؟ "ابن زیاد کی اس بات کا کی
نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے دوبارہ پوچھا۔ پھر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ تیسری بار پوچھنے پر
ایک لونڈی نے کہا:

" مرسول التذاليكم كي تواسى اور حضرت فاطمه كى بنى حضرت زين بيل- "اس بر

ابن زیاد نے انھیں کاطب کر کے کہا:

و الله نعالى كاشكر ب حس في مسين وليل كيا اور جوالايا-

حضرت زين في جواب ديا" الله تعالى كاشكر بيس في مين البين مي النائدة

کے ذریعے سے عزت دی اور ہمیں گندگی سے پاک کیا ہم نہیں بلکہ فاس ذکیل ہوتے ہیں۔ اور فاجر جھلائے جاتے ہیں۔ " ع

ابن زیاد نے کہا" تو نے دیکھا اللہ نے تیرے کمر والوں سے کیا سلوک

كيا؟ " حضرت زين في في جواب ديا" أن كي قسمت مين قبل مونا لكها تقااس كيه وه الم

مقل میں بہنچ مے عفریب اللہ تعالی تھے اور انھیں ایک جکہ جمع کردے گا۔ اس وقت

الله تعالى كرامناك دوسرے موال وجواب كروك

ريس كرابن زياد كوسخت طيش آياء أس نے كها "الله تعالى نے سرك اور نافر ما

باغيول كى موت سے ميراول معنداكرويا۔

حضرت زینب رونے کی اور کیا "میری عمر کی شم! تم نے ہمارے لوگول کول

والاء مارى شاخول كوكانا اور مارے فائدان كوملياميث كرديا۔ اگراس سے تيراول فندا

سكتا ہے تو كر لے۔

این زیاد نے بیش کرکہا" بیشاعری ہے۔ تیرابات بھی شاعرتها۔

کے بعد ابن زیاد کی نظرزین العابدین پریری ۔اس نے بوچھا "مم کون ہو؟ "

اُنھوں نے جواب دیا دوعالی بن سین ۔

ابن زياد في يوجها دو كيا الله في ما ين حسين كول بيل كيا؟"

حضرت زین العابدین نے جواب دیا" میرے ایک اور بھائی کانام بھی علیٰ تھا۔ اسے لوگوں نے آل کردیا۔"

ابن زیاد نے کہا "اسے لوگوں نے لیس بلک اللہ نے لی کیا ۔"

حضرت زین العابدین نے جواب میں فرمایا'' اللہ تعالیٰ بی لوگوں کو، جب اُن کی وفات کا وفت قریب آتا ہے موت دیتا ہے۔ کسی نفس کی بیمجال نہیں کہ وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی اوازت کے مرجائے۔''

ابن زیاد غفیناک موکر بولاد اچھاتوتم میں میری بات لوٹانے کی جرات پیدا مو

سیکہا ہے آ دمیوں کو محم دیا کہ اسے لے جاؤاوراس کی گردن اڑاوو۔''
حضرت زین بڑھنرت زین العابدین سے چٹ کئیں اور کہا'' اے ابن زیاد
امیں تجھے اللہ تعالی کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ اگر تو اسے تل کرنا جا ہتا ہے تو اس کے ساتھ
بھے بھی تن کر ڈال۔''

ابن زیادکونین کی بے قراری دیکھ کررتم آسمیااوراُس نے تھم دیا کہ ' حضرت زین العابدین کوچھوڑ دویہ بھی اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ جائے۔
اس کے بعدا بن زیاد جلس ہے اُٹھااور مسجد میں آیا۔اڈان کہی گئی۔
ومنبر پرچڑ ھااور خطبہ دینا شروع کیا:

"الله تعالی کاشکر ہے کہ اس نے حق کوظا ہر کیا اور امیر المومنین یزید بن معاویداور ان کے کشکر کو فتح عطا فرمائی جھوٹوں کے جھوٹے حسین بن علی اور اس کے گروہ کوئل کر ڈالا۔"

بيس كرعبدالله بن حنيف از دى، جواندهے تصاور ايل ايك آكھ جنگ جمل

ے موقع پراور دومری جنگ صفین کے موقع پر حضرت علیٰ کی رفافت مین کھو بھے ہے۔ اور جو دن جرمبحر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، کھر ہے ہوئے اور کہا:

"اے ابن زیادتو نبیول کے بیول کو آل کرتا ہے اور منبر پرصد لقول کی جکہ کھرا

موتا ہے۔ جھوٹا تو ہے اور تیرایا باوروہ سے تے تھے والی بنایا اور اس کابات۔

ابن زیاد نے کہا'' اسے برے پاس لاؤ۔' چنانچابن زیاد کے دمیوں نے ابن منیف کو پکڑلیا۔ اس برانھوں نے قبیلہ از دکامخصوص نعرہ لگایا۔ یہ نعرہ سن کرایک از دی نے منیف کو پکڑلیا۔ اس برانھوں سے برور چین لیا اور انھیں ان کے گھر پہنچادیا۔ دات کے وقت ابن زیاد نے ہاتھوں سے برور چین لیا اور انھیں ان کے گھر پہنچادیا۔ دات کے وقت ابن زیاد کے سامنے میں کرفار کرنے کے لیے بھیجا۔ انھیں ابن زیاد کے سامنے

عاضر کیا گیااوراس نے انھیں قبل کرادیا۔ جب صبح ہوئی تو ابن زیاد نے تھم دیا کہ سین اور دیکر مقولین کے سر نیزول بر

چڑھا کریزید کی خدمت میں دمشق بھی دیے جائیں۔ان کے ساتھ بی تمام عورتوں اور بچول اور ب

جب بیقا فلہ بزید کے پاس پہنچا تو حضرت حسین کی صاحبرادیوں ،حضرت فاطمنہ اورسکینٹ کی آئھوں سے آنسورواں تھے۔اُن کے سامنے اُن کے والد کا سرد کھا ہوا تھا۔ بزید نے یہ بات محسوں کر کی اور سرکو وہاں سے ہٹادیا۔ پھران سے مخاطب ہو کر کہا ' یہ جو بچھ میرے مام کے بغیر ہوا۔اگر میں اس موقع پر موجود ہوتا تو ضرور حضرت حسین کومعاف کردیتا

حضرت علی بن حسین زین العابین بیر یون اور زنجیروں بیں جگڑنے ہوئے شے۔ یزید نے بیر یاں اور زنجیریں اگٹ کرنے کا حکم دیا اور اُن سے خاطب ہوکر کہا: 'ائے علیٰ! تمھارے باپ نے مجھ سے قطع رحی کی ۔ میراحق تھلایا۔ حکومت میں مجھ سے جھڑا کیا۔اس پراللہ نے جو پچھان سے کیا وہ تم نے دیکھ لیا۔''

معرت زین العابدین نے جواب سل میآیت برطی

ما اصاب من مصيبة في الاسض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسيراً الكيلاتاً سوا على مأفأتكم ول تضراحوابهاس تا كم والله لابحب كل مختاس فخوس.

(جننی معیبتیں روئے زمین پرتم نازل ہوتی ہیں وہ سب ہم نے ان کے پیدا کرنے سے پہلے کتاب میں لکھر کی ہیں اور بیاللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ بیاس لیے کہ تم نقصان پرافسوں نہ کرواور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس پرمغرور نہ ہو۔ اللہ ہرمغروراور فخر کرنے والے کونا پند کرتا ہے)

يزيد في ال كاجواب ديا:

مااصابکم من مصیبة فیها کسبت الدیکم و بعفوعن کثیر المهمیں جومصیبت پہنچی ہے وہ تہارے اعمال کا نتیجہ ہے اور اللہ بہت ی

خطاؤں کوتومعاف بھی کردیتاہے)

اس کے بعد یزید نے تھم دیا کہ اس کے لیے متصل ایک گھران لوگوں کے لیے خالی کر دیا جائے اور انھیں نہا ہت عزیت سے اس میں رکھا جائے۔

پیمون گزرنے کے بعد بزید نے انھیں مدید منورہ روانہ کرنا جاہا۔ نعمان بن بشیرکو بلا کرتھ دیا کہ ان لوگوں کی ضرور بیات کا سارا سامان مہیا کیا جائے اوران کی حفاظت کے لیے سواروں کا ایک دستہ ساتھ کیا جائے۔ چنا نچہ ایسا ہی کیا گیا اور تمام اہل بیت کو عزت واحر ام سے مدید منورہ پہنچا دیا گیا۔

الل بیت پر پزید کے اس سلوک کا بہت اثر ہوا۔ حضرت حسین کی صاحبزادی حضرت سین کی صاحبزادی حضرت سین کی صاحبزادی حضرت سین کہا کرتی تھیں ''میں نے بھی کوئی ناشکراانسان پزیدسے اچھاسلوک کرنے والا نہیں دیکھا۔''

یزیدکو حضرت حسین کے دروناک دافعے کا بمیشه افسوس رہا۔وہ اکثر کہا کرتا تھا دو مجھے کیا ہوا؟ کاش میں تھوڑی می تکلیف اُٹھالیتا اور رسول الڈیٹالیٹل کے جن اور رشتہ داری کی رعایت کرنے کے لیے حضرت حسین کواپنے کھر میں اپنے ساتھ دکھتا۔ ان کے مطالبے پر غور کرتا ،خواہ اس سے میری قوت میں کی ہی کیوں نہ ہوجاتی ۔ اللہ تعالی کی اعتب ابن زیاد پر جس نے حضرت حسین کواڑائی پر مجبور کیا۔ حضرت حسین نے پیش کش کی تھی کہ وہ مجھ سے اپنا معاملہ طے کر لیس کے یا اسلامی سلطنت کی سرحد پر جا کر جہاد میں مصروف ہوجا کیں کے مگر ابن زیاد نے ان کی کوئی بات نہ مانی اور آخیس قبل کر دیا۔ ان کے قبل نے تمام مسلمانوں میں مجھے مبنوض بنا دیا اور دلوں میں میری طرف سے بعض اور عدادت کے بیج ہوئے گئے۔ اللہ تعالی کی لعنت ابن زیاد پر ، اللہ تعالی کا غضب ابن زیاد پر!"

اس معلوم ہوتا ہے جس سے حضرت میں ایک واقعے کا ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے جس سے حضرت حسین کی بہن حضرت زینٹ بنت فاطمہ کی جرات و ہمت اور دلیری کا بنا چلنا ہے۔ جب حضرت حسین کے الل خاندان پزید کے سامنے پیش کیے مجھے توا یک شامی نوجوان نے بزید سے درخواست کی کہ فاطمہ بنت علی اورا یک دوسری روایت کی روسے فاطمہ بنت حسین کوائی کے حوالے کر دیا جائے۔ فاطمہ نے بیشن کر زینب کی چا در پکڑ لی۔ زینٹ کا منہ غیرت کے مارے سرئر خ ہو گیا اورا نھوں نے یکار کر کہا:

"توكينه عند مجے سافتيار حاصل عاور نديزيدكويزيدكوغمدة كيااوراك

ئے کہا:

ورتم جود بوتی ہو۔ جمعے بین حاصل ہے کدا کر جا ہوں تو ابھی ایسا کرسکتا موں۔ "حضرت زینٹ نے کہا:"

ور برگز نہیں تہیں اللہ تعالی نے برگزیدی نہیں دیا۔ البتدا کرتم ہماری ملت سے
کل جاؤادراسلام کے سواکوئی اوردین اختیار کرلوتوبات دوسری ہے۔

حضرت زین کی پیرات ودلیری دی کھریز پدکواورزیاد طیش آیااوراس نے کہا

"میرے سامنے تم الی باتیں کہتی ہو؟ دین سے تھارا باب اور بھائی لکل ج

--

حضرت نینٹ نے جواب دیا دیم نے تہادے ہاپ نے اور تہادے دادانے اللہ تعالی کے دین سے اور میرے نانا اللہ تعالی کے دین سے میرے بات کے دین سے اور میرے نانا کے دین سے میراے بانا کے دین سے میراے بانا کے دین سے میرایت یائی ہے۔''

يزيدن كها"ا اعاللكى وتمن الوجهوني بيا

ال پرحضرت زین فرمایا "توزیردی حاکم بن بیشائے ظلم کرتاہے گالیال دیتا ہے اورایی توت سے تلوق کودیا تاہے۔"

بیان کریزید شرمنده موگیا ادر پکونه بولایشای نوجوان دوباره کورا موا اور کها مین ایرلزی مجھے عنایت کیجے "یزید نے اسے ڈانٹا اور کہا:
"اللہ کھے موت دے اور کھے بھی ہوی نصیب ندمو!"

جب مدیند منوره میں حضرت حسین اور آپ کے جال نثار ساتھیوں کی شہادت کی خبر کینچی تو وہاں ایک کہرام بریا ہو گیا۔ نیو ہاشم کی عور تیں چلاتی ہوئی باہر نکل آئیں کے خبر کینچی تو وہاں ایک کہرام بریا ہو گیا۔ نیو ہاشم کی عور تیں چلاتی ہوئی باہر نکل آئیں کے عقیل بن ابی طالب کی صاحبز اوی کی زبان پیربیا شعار جاری ہے:

مسادا نسقد و لسون ان قسال النبسي لكم مساذا فسعدات و انتسم آخر الامسم بسعترتي وبسامدلي بعد مفتقدي مسنهسر اسسامي وقتلي ضرجو ابدم مساكسان مسلا جسزائي اذ نصبحت لكم ان تسخسلسفوني بسوه في ذوى مهمه

(تم اس وقت کیا جواب دو کے جب رسول الفتان کی سے پوچیس کے کہا ہے۔
لوگوجوسب سے آخری امت ہوتم نے میری وفات کے بعد میری اولا داور میر سے اہل بیت
سے کیاسلوک کیا کہ ان میں سے بعض قیدی ہیں اور بعض خون میں نہائے ہوئے مردہ پڑے
ہیں۔ میں نے تم سے جوسلوک اور خیر خوائی کی اس کا تم نے یہی بدلہ دیا کہ میرے رشتہ

داروں کے ساتھ بدسلوکی سے پین آئے اور انیں اذبین پہنچا میں۔)

جب عامل مدینداین سعید نے خواتین کی آوازیں سنیں تو وہ ہسااور منبر پرچڑھ کر لوگوں کو حضرت حسین کی شہادت کی خبر دی۔

جب عبداللہ بن جعفر کواہیے دونوں بیٹوں عون اور جھ کی شہادت کی خبر ملی توان کی آب ان کی آب ان کی آب ان کی آب ان کے باس تعزیت کے سات کے باس تعزیت کے لئے آئے گئے۔ ان کے دشتہ داراور دوسر سے لوگ ان کے باس تعزیت کے لئے آئے گئے۔ ایک مختص نے کہا:

ووحسين كي خيرخواي كاليد بدلاملات

ریان کرابن جعفر نے اسے جوتا کھینج مارا اور کہا''کیا حضرت حسین کے متعلق تو الی بات کہتا ہے؟ واللہ ااگر میں اس موقع پر موجود ہوتا تو اس وقت تک حضرت حسین سے جدانہ ہوتا جب تک ان کے ساتھ لل شہوجا تا ۔ میر سے دونوں بیٹوں کے مارے جانے ہے جو مصیب یہ جھ پر پڑی ہاس خیال ہے اس بیل کی ہوجاتی ہے کہ وہ دونوں میرے بھائی اور میرے بچا کے بیٹے کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے ۔ اگر چہ میں اپنے ہاتھ ہے حضرت حسین کی مذونہ کر مکالیکن میرے بیٹوں نے دفاداری کاحق ادا کردیا۔''

حضرت حسین کے قاتلین کے متعلق تاریخ سے بتا چاتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی عذاب البی کی گرفت سے نیج نہ سکا بعض قبل کرائے سے اور بعض کوالیے وروناک مصائب کا سامنا کرنا پڑا کہ موت ان مصائب کے مقابلے میں کہیں زیادہ آ سان تی ۔

ابن الجوزی زہری ہے روایت کرتے ہیں کہ قاتلین حضرت حسین میں سے کوئی ہے۔ بھی صفحض دنیا میں مزاسے دولوگ بر مجمی صفحض دنیا میں مزاسے نہ بچا۔ بعض کوئل کی مزا ملی بعض اندھے ہو گئے اور جولوگ بر

مراقندار من بهت تعور ی دت میں ان کا اقتدار جا تارہا۔

ابن کثیر لکھتے ہیں ' حضرت حسین کی شہادت کے بعد جو فتنے بریا ہوئے اور جن کا وکر تاریخوں میں آتا ہے ان میں اکثر بالکل سے ہیں۔ آپ کے قاتلوں میں سے کو کی شخص ایسا نہ بچا جو کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا نہ ہوا ہو بعض لوگ ورونا ک امراض میں مبتلا ہو گئے

ادراكشرلوك مجنون اورمخبوط الحواس موسكية.

عبدالملک بن مردان کے زمانے میں جب مختار بن ابی عبیدالتھی کوفہ کا مام مقرر مواتواس نے چن چن کرا سے لوگوں کوئل کرنا شروع کیا جنہوں نے حضرت حسین کی شہادت میں حصد لیا تھا اور اس فوج میں شامل تھے جو آپ سے لڑنے کے لئے بھیجی گئی تھی ۔ مورضین نے لکھا ہے کہ اس نے ایک دن میں دوسو چالیس قاتلین حسین کوئل کیا عمر بن الحجاج زبیدی بھی آپ کے شہید کرنے والوں میں تھا۔وہ کوفہ سے تو بھاگ کیا لیکن مختار کے آدمیوں سے فائی نہ سکا اور آل کردیا گیا۔

شمر بن ذی الجوش بھی بھاگے گیا تھا۔اسے بھی مختار کے لوگوں نے پکڑ کرتل کر ڈالا اوراس کی لاش کو کتوں سے بھڑ وادیا۔

قاتلین حفرت حسین مخارکے پاس لائے جاتے اوروہ انہیں انہائی اذبت سے قتل کرنے کا تھم دیتا۔ بعض کو آگ میں جلا دیتا بعض کے ہاتھ پاؤں کٹوادیتا اوروہ سسک سسک کرمر جاتے بعض کو تیروں سے مرواڈ الآ۔ خونی بن یزید جس نے حضرت حسین کا سرکا نے کا ارادہ کیا تھا۔ مخارک پاس لایا حمیا۔ مخارف اسے تل کرنے کا تھم دیا۔ اس کے بعداس کی لاش آگ میں جلادی گئی۔

ابن زیاد کے لٹکر کے قائد عمرو بن سعد کا بھی یہی حشر ہوا اور اسے بھی اس کے مینے کے ساتھ ل کر دیا گیا۔

قاتلین حضرت حسین میں سے جولوگ جان بچا کر بھاگ کے تھے بعد میں مختار نے ان کے گھروں کومنہدم کرنے اور انہیں آگ لگادینے کا تھم دیا۔

کوفہ میں قاتلین حسین کا کام تمام کرنے کے بعد مختار نے ابراہیم بن اشتر کو عبیداللہ بن زیاد سے لڑنے کے بعیجا۔ ابن اشتر کے ساتھ بہترین آ زمودہ کار افسر سے ابن زیاد ہمی شام سے ایک عظیم الشان لشکر لے کراس کے مقابلے کے لئے چلا نہر خاذر پردونوں لشکروں میں زبردست مقابلہ ہوا جس میں ابن زیاد کو فشکست فاش ہوئی اور وہ

میدان جنگ میں ابن اشتر کے ہاتھ سے مارا گیا۔ ابن زیاد کے دومرے شامی سردار حمین بن نمیراور شرحبیل بن ذی الکلاع وغیرہ بھی مارے گئے۔ ابن اشتر نے ابن زیاداوردوسر سے شامی سرداروں کے سرکاٹ کرفتے کی خوش خبری کے ساتھ مختار کے پاس کوفہ بھیج دیے جوای قصر الامارة میں رکھے گئے تھے۔ جہاں حضرت حسین اور آ کیے دوسر نے ساتھیوں کے سراکھے گئے تھے۔

عتار نے ابن زیاداور عمروبن معد کے سرحفرت علی بن حسین زین العابدین کی خدمت میں بھیج دیے جب سر پیش کیے گئے تو وہ مجدے میں گر پڑے اور کہا ''اللہ تعالی کاشکر ہے جس نے میرے دشنوں سے میراانقام لے لیا۔''
اس طرح اللہ تعالی نے ہراس شخص کو ہلاک کر دیا جوشہادت کے وقت میدان جنگ میں موجود تھا اور اس نے حضرت حسین کے خلاف لڑائی میں حصہ لیا تھا۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### وحدت اسلامی کی ایل

حضرت حمین کی سیرت کے تعلق جو کھی میں نے لکھا ہے وہ جذبات سے بالکل الا ہوکرلکھا ہے۔ ان واقعات کی روشی میں جوصفحات ماسبق میں بیان کئے جانچے ہیں کوئی تاریخ وان بجاطور پر بید پوچیسکتا ہے کہ کیا اس زمانے میں جب بیدورونا ک حادثہ ظہور پذیر ہوا کوئی بھی ایسا مخص خدتھا جو حصرت حسین کے موقف کو بچھ کر اس آگ کو بچھا سکتا جو کر بلا میں روش ہوئی اور جس نے دیکھتے دیکھتے سارے عالم اسلام کو لیبیٹ میں لے کر اسلامی وصدت کو جسم کر کے رکھ دیا اور ابنائے اسلام میں تفرقے کی ایسی خلیج حائل کر دی جوروز بروز وسیع سے وسیع تر ہوتی جاری ہوری جاری ہے؟

کیااس وقت کوئی ایسامر دمیدان نه تھاجوت کی خاطر میدان میں نکلتا اور مظلوم کی میں کہ ۲۰۰

کیاز مین زیروز برجو کی تھی اور وہ لوگ جوظلم پر بھی صبر نہ کر سکتے اور معصیت کو کی مورت میں برداشت نہ کر سکتے 'یالکل معدوم ہو کئے تھے؟

کیا بوری اسلامی مرزمین میں اس مختر سے گروہ کے سوا جو حضرت حسین کے ماتھ ہے ماتھ تھا اور کوئی مخض ایسانہ تھا جواس بات کا اعلان کرتا کہ تق حضرت حسین کے ساتھ ہے اور اسلام کی مشتی کے حق طور پرنا خدا بننے کے تن دارا بیاری

لیکن مقدر یمی تفاکه بیسانح عظیمه بریا موراس واقع میس مسلمانوں کے لئے

غورونکر کی بہت می را بین کھلی بیں۔ حضرت حسین ایک مقصد اور ایک نظریہ برا منے رکھ کر جہاد کے لئے لئلے انہوں نے خلافت کا مطالبہ اس لئے کیا کہ آپ جائے تھے آپ برید اور بزید کے علاوہ دوسر بولوگوں سے خلافت کے زیادہ حق دار بیں اور اس منصب کو آپ ہی احجی طرح نباہ سکتے بیں آپ کے دل میں بیر خیال جا گزیں تھا کہ سلمانوں کو تفرقہ اور فساد سے اگر کوئی شخصیت بچاسکتی ہے تو صرف آپ ہی کی ذات ہے اور وحدت اسلامیہ کے ای جذبے کے جن آپ نے برید کے خلاف خروج کیا۔

میں نے یہ کتاب اس غرض سے کھی ہے کہ پڑھنے والوں کے سامنے حضرت حسین اور آب کے عہد کی سی تصویر تھونے کر رکھ دول علاء کلمۃ الحق اور اسلام کے جھنڈے کو سیسن اور آب کے عہد کی سی تصویر تھیں ان کا ذکر کروں اور حضرت حسین کے ول میں ان کا ذکر کروں اور حضرت حسین کے ول میں اتحاد اسلامی کے لئے جوڑب موجود تھی اس پرلوگوں کی توجہ مبذول کراؤں۔

سیمقیقت ہے کہ اگر حصرے حسین پزید کے خلاف نہ بھی اٹھتے تو بیناممکن تھا کہ مسلمان پزید کی خلافت پر شفق ہوجاتے اور بیک دل و بیک زبان ہوکراس کی اطاعت اختیار کر لیتے لیکن اگر حضرت حسین کو خلافت مل جاتی تو تمام مسلمان دل وجان ہے آپ کی تاکید کرتے اور ایک بار پھر اتحاد کا وہی منظر سائے آجا تا جو ابتدائی خلفاء کے عہد بیس و نیائے دیکھا'اسی طرزعمل کو دوبارہ قائم کرنے کے لئے حضرت حسین گھرسے لکھا اور اسی اصول کی خاطر انہوں نے کر بلا کے میدان میں جان و سے دی ۔ حضرت حسین گھر اور اسی اور آپس کے خاطر انہوں نے کر بلا کے میدان میں جان و سے دی ۔ حضرت حسین کی شہادت مسلمانوں کو بیستی و سے رہی ہے کہ وہ بھی باہمی و صدت واخوت کے لئے جانیں لڑا دیں اور آپس کے بیستی و سے رہی ہے کہ وہ بھی باہمی و صدت واخوت کے لئے جانیں لڑا دیں اور آپس کے بھگڑ وں میں پڑ کر قوت ضائع نہ کریں۔ دعا ہے کہ میری کتاب سے بھی یہ مقصد پورا ہوئے ۔ میں مدد ملے اور مسلمانوں میں باہمی اتحاد کی تجی ترثیب پیدا ہوجائے!

☆.....☆

# حسيرعاء حسيرعا بين

ڈاکٹرعلی شریعت ایک فرانسی عیسائی مفکر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ جناب مریم پر اور لیکھر دے رہا تھا۔ اس نے کہا کہ دو ہزار سال سے مصور اور پینٹر ان کی تصویر یں بنارہ ہیں اور اپنے فن سے دنیا کے سامنے ان کی معصوم تصویر یں پیش کر رہے ہیں۔ دو ہزار سال سے شعراء لاجواب تصید نے لکھ کر آئیس فراج تحسین پیش کر رہے ہیں مگر وہ کہنا ہے کہ اس ایک فقرے میں بناب مریم کا تعارف ہے وہ ان دو ہزار سال کی کوششوں پر بھاری ہے اور وہ فقرہ یہے ' جناب جناب مریم کا تعارف ہے وہ ان دو ہزار سال کی کوششوں پر بھاری ہے اور وہ فقرہ یہے ' جناب مریم کا معارف ہے وہ ان حضرت سے کی مال تھیں۔'' میں آگر میا تھیار کرنا چا ہتا تو جناب سیدہ کے بارے میں اثبال کے وہ اشعار آپ کے سامنے پیش کرسکتا تھا

مريم ازيك نسبت عيسي عزيز

اور جناب زہرہ تو تین نبیتوں سے ہمارے لیے عزیز ومحر میں۔ایک نبیت بیہ نور چیم رحمتہ للغالمین میں۔ ایک نبیت بیہ کور میں میں میں اور چیم رحمتہ للغالمین آل امام اور لین و آخریں

اوردوسرى تسبست بيه ي

مادرة ل مركزير كارعشق

"برکار"کا نقطہ جہال سے شروع ہوتا ہے اور وہیں برختم ہوتا ہے۔ قربانی حسین سے شروع ہوتی ہے۔ تربانی حسین سے شروع ہوتی ہے۔ شروع ہوتی ہے۔

مادر آل مرکز پر کار عشق مادر آل قافله سالار عشق

مريس نے ديكا كہيں حسن يہاں كھيں ہے۔ اگركہنا جاہتاتو يمي كهرحسين كا

تعارف کرادیتا کہ وہ فاطمہ ڈنہرا کے فرزند دلبند' وہ علی مرتضی کے فت جگر ہیں وہ رسول خداصلی اللہ علیہ وہ کہ ایک ہے علیہ وہ کہ ایک ہے علیہ وہ کہ ایک ہے بیان اخلیار کروں کہ میں نے دیکھا حسین ہیں بھی بین ہیں۔ پھر میں نے سوجا کہ ہیں بیرا یہ بیان اخلیار کروں کہ حسین حسین حسین کے بھائی ہیں عمر میں نے سوجا کہ میہ بیان کروں کہ حسین علی اکبر کے میں نے دیکھا کہ نہیں حسین میں بھی بھر میں نے سوجا کہ میہ بیان کروں کہ حسین علی اکبر کے باپ میں اور جناب سکینہ کے باپ میں دوستو کی چھوتو حسین حسین ہیں۔ اور جناب سکینہ کے باپ میں دوستو کی چھوتو حسین حسین ہیں۔ اور جناب سکی ہیں دوستو کی چھوتو حسین حسین ہیں۔ اور جناب سے اور جناب سکی ہیں دوستو کی چھوتو حسین حسین ہیں۔ اور جناب سے دور جناب سکی کے جانب سکی کی دور جناب سکی کے جانب سکیں کے دور جناب سکی کے جانب سکی کے دور ک

آ فاب آمدد ليل آ فاب

اور بدلفظ بینام عرش معلی سے اتراہے۔ آنحضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے وہی کا انظار کیا تب بینام رکھا۔ حسین احسان سے نکلا ہے۔ حسن کی تصخیر وہ ذات جو حسن واحسان کا مرقع ہو حسین ہے۔ آپ سے پہلے کوئی حسین ہیں کہلایا۔ بیتاج صرف ایک فرق اقدی کے لیے بناتھا اوروہ حسین کے سے بہلے کوئی حسین ہیں اندیں بھریا وآگئے۔

ریان میں مردار حسینان زمن ہے احسان ہے مشتق ہے ریصفیرسن ہے

کیافضیات بیان کروں حسین کا کیا تعارف کراؤں کہ ہرخطبہ جعہ میں جس مسجد میں ج جاؤریسنو کے اور بیرحدیث وہ ہے جومشکوۃ میں ترندی شریف میں ہے۔خصائص کبری میں ہے۔ مندرک میں ہے جامع صغیر میں ہے۔

الحن والحسين سيداشاب الل الجنته

کے حسن وحسین نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے گراور ایک بات میری سمجھ میں نہ آ سکی۔ آپ عقدہ حل کر دیں۔ جنت میں تو سب نوجوان ہوں گے۔ دہاں کوئی بوڑھا بھی ہوگا؟ کہ اس کا سردار حسین نہیں ہوگا۔ وہاں تو ہوں گے ہی نوجوان سب نوجوان ہوں گے۔ تو نوجوانان جنت کے سردار حسین ہیں تو سب جنتیوں کے سردار حسین ہون گے۔

## فرمان رسول اكرم صلى التدعليه وآله وسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم ون کے ایک جھے ہیں گھرے با ہر تشریف لائے۔ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا اور ہم دونوں بالکل خاموش تھے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھے کوئی بات کی اور نہ ہیں کچھ بولان خاموش تھے۔ نہ آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھے کوئی بات کی اور نہ ہیں کچھ بولان کے گئرات کرسکا۔ یہاں تک کہ آپ بی تعینقا کے بازار تک آئے پھر حضرت فاطمہ شے نے سے میں آکر بیٹھ گئے اور فر مایا: '' بچ کہاں ہے؟'' کیکن حضرت فاطمہ شے اپنے بچوس کو بچھ دیرے لیے دوک لیا تو ہیں بچھ گیا کہ وہ آئیس نہلا دھلارہی ہیں۔ پھر حضرت حس ہوی تیزی کے ایک اللہ علیہ سے آئے اور آئے ہی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے ہے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایس بیار کیا اور فر مایا: ''اے اللہ اانہیں لوگوں کا محبوب بنا اور جو اِن سے مجت رکے وہ کہاں ہے۔ تربی بیار کیا اور فر مایا: ''اے اللہ اینہیں لوگوں کا محبوب بنا اور جو اِن سے مجت رکے'' (بخاری وسلم)

حضرت ابوسعید راوی بین که خاتم الانبیاء سلی الله علیه وآله وسلم نے ارشادفر مایا که دست اور سین جوانان جنت کے سردار ہیں۔'(ترندی)

ایک عراتی نے حضرت عبداللہ بن عمروضی الله عنما ہے دریافت کیا کہ اگر کپڑے پر مجھر کا خون کا خون لگ جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ اس پر انہوں نے فرمایا: ''لوگو! دیھوئی شخص مجھر کے خون کے فارے بارے میں دریافت کرتا ہے؟ حالانکہ اس نے رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وا کہ دسلم کے لخت عگر کوئل کردیا ہے اور میں نے خود آ مخضرت صلی اللہ علیہ وا کہ دسلم کوفر ماتے سنا ہے کہ حسن اور حسین اور حسین اور حسین اور نصیب ہیں۔'' (تر ندی)

حضرت يعلى رضى الله عنه بيان كرتے بين كه رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد أرايا: "د ميس حسين سے بول اور حسين مجھ سے ہے۔ حسين كو دوست ركھنے والوں كو الله تعالى درست ركھنے والوں كو الله تعالى درست ركھتا ہے۔ "(ترمذى)

رام بابوسکیندگ" تاریخ ادب اُردو مترجمه مرزامجر عسکری (ص ۳۳۸) کے مطابق ان میر خورشد علی نفیس لائق باپ کے لائق فرزند تھا اورا نہی سے اصلاح بخن لیتے تھے۔ان سے میر انیس بلکہ پورے خاندان کا نام روش ہوا۔ بہت خوش گواور قابل تھے اورا ہے بعد ایک برا ذخیرہ انیس بلکہ پورے خاندان کا نام روش ہوا۔ بہت خوش گواور قابل تھے اورا ہے بعد ایک برا ذخیرہ انیس بلکہ پورے خاندان کا نام روش ہوا۔ بہت خوش گواور قابل تھے اورا ہے بعد ایک برا ذخیرہ کی اسلام ورباعیات وغیرہ کا چھوڑ گئے۔ ۱۳۱۸ھ مطابق ۱۹۹۱ء میں ہمر بچیاس سال انتقال کیا۔"

پروفیسر طامد حسن قادری دمخضر تاریخ مرثیہ گوئی "میں لکھتے ہیں: دنفیس فن مرثیہ گوئی میں صحیح طور پر انیس کے جانشین تھے۔ مرشیے "سلام رہا عیال نہایت کثرت ہے کہی ہیں اور حق ریہ ہے کہ کہنے کاحق اوا کیا ہے۔"

ی سرت سے ہیں ہیں۔ میں جہا ہے جانہ ہوگا کہ وہ زبان و بیان میں اپنے والد کانقش ا

ٹانی تھے۔زبان کی وہی صفائی جس کے بارے میں انبیں کہتے تھے: ''یہ فقیر کے گھرانے کی زبان ا

ہے۔' وہی روز مرہ ومحاورہ اور وہی حسن ادا' وہی جذبات نگاری وہی محاکات اور تصویر شی۔ نقابل

مقصود نبیل کین دونوں کارنگ و آئے کہ و سیجنے کی چیز ہے۔ میرانیس منمود تی کارنگ و آئے ہیں:

یہاں نظر سے روئے عب تار ہوگیا

عالم تمام مطلع انوار ہو گیا!

خورشید نے جوڑ نے سے اٹھائی نقاب شب در کھل گیا سحر کا ہوا بند باب شب خورشید نے جوڑ نے سے اٹھائی نقاب شب دونز کشائے سے اٹھی نقاب شب المجم کی فرد فرد سے لے کر حماب شب

گردوں یہ رنگ جبرہ مہناب فق ہوا اگردوں یہ رنگ جبرہ لظ ن

سلطان شرق و غرب کا نظم و نسق موا

اورتیس یکمفتمون و می کریلا سے عنوان سے بول اداکرتے ہیں:

جس وم ہوا سیر بریں پر ظہور صبح نکلا تجاب شب سے رُخ صاف حور صبح عالب موا ضیائے کواکب یہ تور صبح عادر صبح عالب موا ضیائے کواکب یہ تور صبح

ينهال ستاره بائے شب تار ہوگئے

و طالع خدید منے کے بیدار ہو گئے

ستے محو حمد صبح نشینانِ ذی شعور ہر اک کو تھا تلاوت الفجر کا سرور اللہ کو تھا تلاوت الفجر کا سرور اللہ میں نوا سنجی طبور ''یاہو''کا غل کہیں تو کہیں شور ''یا غفور''

ہر دم نقا آشکار و نہاں کبریا کا ذکر کرتے تھے اپنی اپنی زباں میں خدا کا ذکر

انيس كى زبانى تكوار كى تعريف د كيهية:

ابر ڈھالوں کا اُٹھا تینے دو پیکر چیکی برق چیتی ہے وہ چیکی تو برابر چیکی سوئے بہتی کھی کوندی کیھی سر پر چیکی سر کے چیکی سوئے بہتی کھی سر پر چیکی سر پر چیکی سابوہ کے اندر کبھی باہر چیکی

جس طرف آئی وہ ناکن أسے ڈستے دیکھا

مینه سرول کا صف و ممن میں برستے دیکھا

ادراب نفيس سے دوالفقار کی تعریف سنے:

کہ جانب کیس کھی سوئے بیار تھی اس غول پر بھی کھی اُس صف کے پارتھی اُس صف کے پارتھی اُن صف کے پارتھی اُن مف کے پارتھی اُن مول کھی کہ فزال میں بہار تھی

اليا برا تھا كھيت كر سب فوج ونگ تھى

خول سے زمین دھیت بلا لالہ رنگ تھی

الله ری تیزی و برشِ تینی جانگزا سائے ہوتے تھاعدا کے دم نا وہ گھاٹ اور ساکاٹ وہ نایس وہ منہ صفا دم منہ صفا کے تصویر غم ہے!

Marfat.com

اتے شگاف ہوں کہ نگہ موقلم بے! بہاں تک تو تھی منظر نگاری کی بات اب دوسر مے ماس تحن کی طرف آ ہے۔ان میں بھی میرتفیں کی ہے بیچھےنظر نہیں آتے۔ سرایا نعت ومنقبت میں ایک الگ مقام رکھتے ہیں۔ تیں ایک کے ہاں اس کی بھی عدہ مثالیں موجود ہیں۔امام عالی مقام کے فرزند ارجمندعلی اکبڑکا سرایا ملاحظہ یر تو ہے جس کے زُن کا بی برق طور وه جسن دل فروز على اكبر عيور یا دوستوں میں اک مرکال کا ہے ظہور أن كيسوول ميں جيرة تابال كا ہے بياور سجدول میں تم ہوصورت ابر و اوب ہے بی بہتر بزار ماہ سے جو ہے وہ شب ہے ہے! يهاں پرتورخ كى بخلى برق طور سے يا چرة تابال كى ميكال سے تشبيه كيالطف وے رہي ہے۔ بی بیں تعریف چشم میں تشبیر واستعارہ کا انداز ندرت بیان کے کتنے ہی پہلو لیے ہوئے ہے ۔ ہے زکس بیاض جنال چھم سرخ قام۔ لیک ہے نور مردمک دیدہ انام كور كا وہ تو ہے مے تعليم كا بير جام ہے ايك جا سواد و بياض صباح وشا وان جہاں ہیں روشی مشرقین ہے یہ نور چتم فاطمہ کے نور عین ہے اوردانوں کی شبیهات اور اُن میں استعارے کا جمال ویکھیے: دندال بین اختر فلک نزمت و جلال جمسر مول ان کے گوہر میکا مید کیا مجا رہے میں ہیں تی کے علیٰ کے بھانے ہیں اک سجہ میں سے صنعت صنائع کے دانے ہیں صعب تلہی بھی کلام میں ایک خاص حسن بیدا کرتی ہے۔ اس میں کی گزشتہ واقعے قول یا قرآن کی سی آیت کا اشار تا ذکر ہوتا ہے۔ میرانیس نے اس صنعت میں کمال کرد کھایا۔

يمصرع اورشعر ملاحظه بول:

آو كمم يه يهونك دول يره كروان يسكاد

كس كياكمنلت لكم دينكم آيا

ہے کون مراد آیسة لا استسلکم سے

میرنیس کے ہاں بھی صنعتِ تاہیج کی مثالیں بچھ کم نہیں۔اختصار کے پیشِ نظر صرف دو

اتسمست عليكم كالمابكيايا

ہر اک پہ خوف خدائے انام تھا طاری

فدا ریاض تشہد یہ تھا بہشت علا

تين مثالول پراكتفاكردل گافرماتے ہيں:

جهال مين عم اقيسموا السهدوة تقاجاري

كطائقاتكشن سبسخسان ربسي الاعملى

رجوع مسحسمسلسة رازق العباديس تنقي

جوذى حيات منصوه سب خداكى ياديس تنص آخرين ايك مرفي "حين الشكرين جنگ كى تيارى"ك چند بندسنة عليه:

وه رنگ وشت اور وه أس صبح كا سال تاروں کے بھول رکھتا تھا دامن میں آساں

صوبت حسن سے اکمر مدرو نے دی اذال کری میں ماری رات کے جا گے ہوئے جوال

صحرا میں وہ قافلے وہ گلوں کی شمیم کے

بيغام خواب لاتے تھے جھو کے تیم کے

آ کے تھے سب صفول کے امام فلک مآب سے اُڑا تھا آ فاب پیلی تھی چارسو جو ضیائے زرخ جناب دونی مصلیوں کے رُخوں پڑھی آب وتاب

پر تو سے فیضیاب تھا وہ بھی جو دور تھا

تا آسال زیس کے ستاروں کا تور تھا

درگاہ حق میں جھکتے ہیں جن کے سر نیاز حقا کہ خلق میں وہی بندے ہیں سرفراز

عالم جوے أى يہ بے ظاہر داول كے راز بندول كے برے كام بناتا ہے كارساز

بيگاني جو سب سے ہوئی آشا ملا

جب این یاد مجول کئے تب خدا ملا

- كيول ان كى بندگى كا نه غل مويته فلك جن كا نظير تها نه موا كوئى آج تك

Marfat.com

سبیج کی صداوں سے تھے وجد میں ملک سجدوں کے تھے نشال کہ ستاروں کی تھی جیک اک اک کو قرب حق کی سعادت حصول تھی لب أن كے جس دعا ميں ملے وہ قبول تھى نکلا فلک بید نیر کیتی فروز جب سجدے سے شکر حق کے اُسطے شاہ تشدلب خادم نے جا نماز کیٹی بھد ادب آمادہ اس طرف ہوئے جب بندگان رب از بسكر حق كى ياد ميں دل سے لڑے ہوئے غازى دعامين يرصة موئے أتھ كھرے موئے كرين كسين سمون نے عمامے أتار كے فيورهي بير آئے زيور جنگي سنوار كے نیور کھے اور ہو گئے ہر خاکسار کے جنگل میں شیر آ گئے گویا کھار کے قضے کے سریہ رکھ کے کوئی چومنے لگا! تكوار جس نے ہاتھ میں لی جھومنے لگا الغرض تفيس كاكلام الفاظ كى مشقلى بندش كى چستى و ياكيزگى زبان كى صحت وسلاست روزمره ومحاوره تشبيه واستعاره منظرتى وجذبات نكارئ فصاحت وبلاغت كويا برخوني فن اورسن تا تيركا آئينددارے-

O,

.

. .

- -

4